بسم الله الرحمان الرحيم الصلوة و السلام عليك يا رحمة للعالمين

> الحقائق فى الحدائق المعروف شرح حدائق بخشش (جلدوم)

> > نصنبون لطبن

خس المصنفيين ،فقيدالوقت أبيض ملّت ،مُفسر اعظم ياكسّان حصرت علامدابوالصالح مفتى محمر فيض احمد أو يسى رمة الله تعالى عليه

### نعت شريف

فم ہوگئے بیٹار آقا

بنده سیرے شار آقا

### حل لغات

آ قاءاسم مذكر جمعنى صاحب و ما لك اورافسر ـ نثار ، كوئي شے صدقے كے طور يركمى كے سر ير بجھيرنا ، نچھا وركرنا ـ

### شرح

اے مالکِ کو نین علیہ میں آپ پر قربان میر نے م بہت ذیا دہ ہو گئے فلہذا غموں سے نجات دلا ئے۔ شعر کے مصرعہ اف میں سنت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مطابق فدائیت کا ظہار فر مایا ہے۔ فین حدیث کا ماہر جانتا ہے کہ ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ حضور سرور عالم اللہ تھے کے بارگا ہ بیکس بناہ میں جب بھی کوئی عرض کرتے تو پہلے عرض کرتے " فسند المحک اللہ عنہ کا معمول تھا کہ حضار اللہ عنہ کا معمول تھا کہ حضارہ کے بارگا ہ بیکس بناہ میں جب بھی کوئی عرض کرتے تو پہلے عرض کرتے " فسند المحک اللہ عنہ کا معمول تھا کہ حضارہ کے بارگا ہ بیکس بناہ میں جب بھی کوئی عرض کرتے تو پہلے عرض کرتے " فسند المحک اللہ عنہ کے بارگا ہ بیکس بناہ میں جب بھی کوئی عرض کرتے تو پہلے عرض کی جیں۔ شفاء میں جب اللہ بیکس کے جب دشاہ بیکس بناہ میں ہے۔ شفاء میں جب اللہ بیکس کے جب دشاہ بیکس ہے کہ بیکس ہے کہ بیکس بناہ میں بیکس ہے کہ بیکس ہوئی کو بیکس ہے کہ بیکس ہوئی ہوئی ہے کہ بیکس ہے کہ بیکس ہے کہ بیکس ہوئی ہے کہ بیکس ہے کہ بیکس ہے کہ بیکس ہے کہ بیکس ہوئی ہے کہ بیکس ہے کہ ب

كان رجل عندالنبي ﷺ ينظر اليه لا يطرف فقال يا بالك قال بابي انت وامي اتتمع من النظر اليك فاذا كان يوم القيامة رفعك الله بتفضيله فانزل الله الاية ومن تيطع الله الخ.

کوئی آ دی حضور میں گئے گئے ہاں آپ کوئنگی ہاندہ کے دیکے رہا تھا بل جھپنے کے برابر بھی ادھراُدھرند دیکھا تو حضور میں گئے نے فرمایا تیرا کیا حال ہے۔ کہامیرے ماں ہاپ حضور میں گئے پر قربان ہوں آپ کے دیدارے نفع اُٹھار ہا ہوں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کوفضیلت دیتے ہوئے اعلیٰ درجہ میں رکھے گامیں تو دیدارے محروم ہوجاؤں گاس پراللہ تعالیٰ نے آیت ناز ل فرمائی۔

بلکہ نی نی عطیہ کے متعلق ام المومنین سیدہ هفصہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ ان کا بہت کم اتفاق ہوتا جورسول اکرم اللہ نے کے اسم گرامی کے ذکر مبارک کے ساتھ میرنہ کہتی ہوں "بابی "میرا ہاپ قربان ۔ ( بخاری شرایف )

ادر بیرنہ صرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا خاصہ ہے بلکہ بعض ایسے خوش نصیب اس دولت ہے نوازے جاتے رہے تا قیامت نوازے جاتے رہیں گے جن کی څیر حضور سر در یا لم ایستالی نے دی۔ چنانچے حدیث شریف میں ہے

من اشد امتى لى حبا للناس يكونون بعدى احدهم لوراني باهله و ماله .

( شفاء شریف صفحه ۱۵ ایجلد۲)

میرے دصال نثریف کے بعد میرے امتی بعض ایسے بھی ہوں گے جومیرے ساتھ سخت محبت کی دجہ ہے آرز و کریں گے کہ(ہاں باپ)ابل دعیال قربان کرکے کاش مجھے دیکے لیں۔

ا مام احمد رضا خان پریلوی قدس سره انہی خوش نصیبوں میں ہیں جوا ظہار مدعا کے وقت عرض کرتے ہیں۔ بندہ تیرے شارآ قا

اللهم اجعلنا منهم

اے اللہ ہم غریوں کو بھی انہیں خوش نصیبوں سے بنا۔

مصرعداول میں حضور سرور عالم الله کی اس وصف کریمہ کی طرف اشارہ ہے جے قرآن مجید نے بتایا

عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمومنين رؤف رحيم. (ياره المورة أو بـ)

وہ رسول(ﷺ) جن پرتمہارا مشقت میں پڑنا گرا**ں** ہے تمہاری بھلائی کے نہایت ہی چاہنے والے اہل اسلام پر کمال مہر ہان رحم والے ہیں۔

سى فاس كى يون رجمانى كى ب

کاٹا چھے کی کو روتے ہیں ہم امیر وونوں جہاں کا ورو مارے جگر میں ہے

نی پاک فلط کے کا دکھ در دو کیے من کر پریثان ہونا ،اپنول برگانول میں مشہور ہے ندصرف ایمان بلکہ غیروں پر بھی آپ حدے زیا دہ کریم درجیم تھے۔ بے ثمارر دایات ہیں جن میں سے ایک حاضر ہے

اسیرانِ بدرکو جب باند هکرمسلمانوں نے قید کرلیا اور رات آئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یخت بندش کی وجہ ہے کرا ہے گئے جب حضور وقایعی نے ان کے کرا ہے گئی آواز کی تو آپ ہونہ سکے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی ارسول اللہ اللہ تعلقہ نیند کیوں نہیں آر ہی ہے فرمایا اپنے بچا عباس کے کرا ہے کی وجہ ہے جب انصار نے حضور وقایعی کی رضا حضرت عباس کی بندش فرمایا کی بندش و تعلق کی رضا حضرت عباس کی بندش فرمایا کے حضور وقایعی کی بندش فرمایا کی بندش و تعلق کردی اور حضرت عباس ہو گئے ۔ حضور وقایعی کی فرمایا کی بندوں کو ڈھیلا کردیا فرمایا کی بندوں کو ڈھیلا کردیا گیا ہے اس پر آپ نے فرمایا کہ تمام اسیروں کی بندشیں ڈھیلی کردی جا تیں۔

(مدارج النبوة ،جلد باصفي ١٦٢)

یمی وجہ ہے کہ کل قیامت میں جب کہ ہرا یک نفسی نفسی پکارے گا آپ کے لیوں پرامتی امتی اور رہے سلم ہو گا نہی شفقتوں کے چیش نظر کوئی امتی آج بھی اگر حضور سرور عالم اللے تھی بار گاؤ بیس پناہ میں اپنی فریا و پیش کرے تو ممکن نہیں کہ آپ اس کی مدونہ فرمائیں۔اس کی بے ثمار حکایات وروایات کتب سیروتو ارپٹی میں موجود ہیں۔

> میرا جاتا ہے تھیل میرا آقا آقا سنوار آقا

### حل لغات

تھیل بگاڑنا، بنابنایا کام بگڑنا۔سنوار،سنوارنا کا حاصل معنی درست کرنا، بیلفظ مونث مستعمل ہے نا ضد ہے۔ بگاڑ کے جمعنی درستی وڑینت وسنگار اورسد ھاروغیرہ۔

### شرح

ا ے سرور کو نین ملاقت میر اینا بنایا کام بگڑتا جارہا ہے برا وُ کرم جلد از جلد اے درست فرمائے۔

#### استغاثه

بارگاۂ حبیب علی کہ مشکل میں پکارنا اور مطلب حاصل کرنا بہت ہے مقر بین بارگا دُھائے کو نصیب ہوا۔ فقیر نے ورجنو س روایات و حکایات اپنی کتاب ' نمدائے یارسول اللہ واقعہ ' میں درج کی ہیں چند یہاں بھی عرض کر دو ں۔

## براجز کی فریاد

عن على ابن الحسين حدثني ميمونه بنت الحرث زوج النبي الني الني الله الله المسلمة بات عندها في ليلتها فقام يتوضا للصلوة فسمعته يقول في متوضاه لبيك لبيك ثلاثا نصرت نصرت ثلاثا فلا خرج قلت يا رسول الله المسلمة سمعتك تقول في متوضاك لبيك لبيك ثلاثا نصرت ثلاثا كانك تانك انسانا فهل كان معك احدفقال هذا راجز يستعرفني ( المراني الماملين السنو)

سیدہ میموندرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں رسول اکرم بھی شہباش تھے اُٹھے اور نماز کے لئے وضوفر مایا پس میں نے سنا آپ فرمار ہے تھے لبیک تین ہارا در فرمایا تیری مد دہوگئی میں نے عرض کی آپ کس سے لبیک وغیرہ فرمار ہے تھے آپ نے فرمایا بیہ راجز جھے پکارر ہاتھا میں نے اسے جواب دیا۔ (منہیم)

# راجزرضي الله تعالى عنه كاواقعه

راجز صحابی کاوا قعہ بوں ہوا کہ کفار حضرت عمرو بن سالم راجز کے لئے مکہ ہجرت پرراضی نہ تھے لیکن آپ مکہ ہے

نظے اور مدید طیبہ کاراستہ اختیار کیاراستے میں زیر دست وٹمن کے گھیرے میں آگئے و عمر و بن سالم صحابی نے نو کا گھائے کو پکارا اور فریا دکی کہ حضور مجھے بچائے ور فد دشمن قبل کردے گاتو آپ اُس وقت حضرت میموند بنت حارث (پی دو کا صاحب کے گھر وضو فرمار ہے سے تو و ہیں مدید طیبہ میں مقام وضو میں بیٹھے بیٹھے ہی لیک فرما کررا جز کے پاس حاضری کا ثبوت دیا اور فصوفر مار ہے سے تو و ہیں مدید میں مقام وضو میں بیٹھے بیٹھے ہی لیک فرما کررا جز کے پاس حاضری کا ثبوت دیا اور فرما کر اور جن اللہ تعالی عند کوسلی دی چنا نچر اجڑ محالی اس کی امداد فرما کراس کو دشمن سے بچالیا اور اپنی امداد سے اجزار ضی اللہ تعالی عند کوسلی دی چنا نچر اجر و بن واقعہ سے اس کی امداد کے متعلق چند اشعار پڑھے اس کا ایک شعر فقیر بھی عرض کرتا ہے جو سنہری حروف سے لکھنے کے سالم را چز نجی تالیف کی امداد کے متعلق چند اشعار پڑھے اس کا ایک شعر فقیر بھی عرض کرتا ہے جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔

وادع عبادالله يا توامددا

فانصر رسول الله اعتدا

پس تو رسول الله بنائی کی مدو ما تک کیونکه آپ آن کی مدو ہروقت تیار ہے اور اللہ کے بندوں کو پکاروتیری مدد کو پہنچیں گے۔ (اصابہ صفحہ ۲۹۷و کتاب الاستیعاب صفحہ ۳۴ جلد ۲ میں بھی ند کور ہے ولائل النبو قالمیستی جلد اصفحہ ۳۲)

## ایک صحابه کی فریاد

ایک شخص کسی حاجت کے لئے ہار ہار حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے گر حضرت خلیفہ تؤجہ نہیں فرماتے ۔حضرت عثان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اس شخص کووہ طریق تؤسل بتاتے ہیں جوخودرسول اکرم تعلیق نے ایک نامینا کو بتایا تھا جس میں بیالفاظ ہیں

اللهم انی اسلک و اتوجه الیک نبیک محمد نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه بک ان تقضی حاجتی. اس فض نے اس پڑمل کیااور کامیا بر ہا بھی گل آج تک مشار کے امت میں جاری ہے۔

## نعرة مجاهدين اسلام

عہد فارد قی ہی میں ۱۵ھ میں مسلمانوں کا مقابلہ یوقنا حاکم حلب کے نشکر جرارے ہوتا ہے۔ حضرت کعب بن حمز ہ نشکرا سلام کے بچانے کے لئے بے چین ہور ہے ہیںاور یوں پکارر ہے ہیں

يا محمد يا محمد يا نصر الله انزل.

بالحمظينة بالحمظينة الضربة الهيزول فرما

اورمسلمانول كوخاطب ہوكرفر مايا

يامعشر المسلمين اثبتوا انما هي ساعة وياتي النصر وانتم الاعلون. (فو آالثام، جلدا، صفي ١٥)

اے ملمانوں ثابت قدم رہو میں ایک لمحہ ہدد آنے والی ہے تمہار اہی غلبہ۔

#### نائده

### حل لغات

منحجدار، دریا کا پیچے بھنور، نون غنہ جیسے مینہ بیر مونث اور اردد ہے۔ نا وُمونث ہے لبی سے پیچے سے خالی شے اور کشتی یہاں بہی مرا د ہے۔ دے ہاتھ ، سہارا دیجئے۔

### شرح

یہ بھی اس استفاثہ کا ایک پہلو ہے کہ ہرمشکل میں ہی امتی کوسہارا ماتا ہے ۔آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خوب عمل فرمایا اور خوب مشکلیں عل کرائیں۔ ملاحظہ ہو

عن ابن عمر خدرت رجله فقيل له اذكرا حب الناس اليك يزل عنك فصاح يا محمداه فانتشرت. (الاوب المقرو)

ایک د فعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک مفلوج ہوگیا اور بے مس وحرکت ہوگیا کسی نے آپ کواس کا علاج بتلایا کہ آپ اس شخص کویا دیجئے جو آپ کوسب سے زیادہ محبوب ہے فور أبدعا رضہ جاتا رہے گا۔ آپ نے اسی وقت چلا کرکہا یا محمداہ تو وہ شکایت اور عارضہ جاتا رہا۔ (مدارتِ النبوت)

اس لے امام احدر ضاغال قدس سرہ نے اہل سنت کومشورہ دیا

غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یارسول اللہ کی کثرت سیجیج

حضرت امام نووح شارح مسلم شریف رحمة الله تعالی علیہ نے کتاب الاؤ کار میں حضرت عبدالله بن عہاس رضی الله تعالیٰ عنہما نے نقل فر مایا کہ ان کا بھی یا وُل مفلوج ہو گیا تو یا محمداہ کہااور احجا ہو گیا اور بیام ان ووصحابیوں کے سوا اور وں سے بھی مروی ہے چنا نچے اہلِ مدینہ میں قدیم سے یا محمداہ کہنے کی عادت جلی آئی ہے۔علامہ شہاب الدین خفا بھی رحمة اللہ تعالیٰ

عليه مصرى لليم الرياض شرح شفاء مين فرمات بين

هذا مما تعاهده اهل المدينة.

يمي ابل مرينه كى عاوت ميس شامل ب-

العنى جب مشكل يراى تويا محمد الله كانعره لكايادران كى برمشكل عل بوكل-

ٹوٹی جاتی ہے ویٹھ میری للہ یہ ہوچھ اتار آقا

## شرر

گناہوں کے بوجھ سے میری پیٹے ٹوٹی جاری ہے خدارااے میرے آقا کریم ایک ہے یہ بوجھ اُتاریخے یعنی زندگی کی مشکلات آسان ہوں۔

## حل اشكال

و پسے تو مخالفین کو حضور علی ہے ہے ما نگنا شرک محسوں ہوتا ہے اس پر مزید برآل یہ کہ الٹی چال ہوگئی کہ ما نگنا اللہ تعالیٰ ہے چاہیے پہلے تو کسی کے وسیلہ کے ضرورت ہی نہیں بقول اہل سنت حضور علیہ ہے وسیلہ ہے ما نگنا لیکن یہاں حضور علیہ ہے کا ما نگنا اور اللہ تعالیٰ کو جو تقصو د ہالذات ہے اے وسیلہ بنانا (تو بقرب)

### شيئالله

شیاللہ کا مطلب دراصل خالفین نے بیاعتر اض "وظیفہ" بیا شیسنج عبدالقادر شینا کلیا تھا اس کے جواب میں علاءومشائخ اہل سنت نے دلائل کے انبار لگا دیئے۔ درجتوں تصانیف اس موضوع پرشائع ہوئیں فقیر اسلاف صالحین رحم اللہ کے فیض سے یہاں اختصار کے طور پر کچھ عرض کرتا ہے۔

شيئا للدكا مطلب حضرت شاه غلام على نقشبندى وبلوى رحمة الله تعالى عليه يمنقول بك

شيئا لله بمعنى اعطني اكراماً لله تعالى مماعطاك الله من الفيوض الباطنية.

جھے وہ شے عطا کر داس اعز از داکرام کی ہدولت جواللہ نے آپ کو فیوشِ باطنیہ ہے توازا ہے۔

ال كالمعنى بيبك

امدوني شيئا اكراماً بالدعاء من الله تعالىٰ

یعن میری مدد کرودعا کرکے بوجہ اس اعز از واکرام کے۔

الله تعالی نے آپ کی ہر دعامتجاب فرمائی ہے۔ پہلی وجہ میں التماس ہے کہ بندہ پر القائے فیوشِ باطنی فرما کیں۔ دوسری وجہ ریہ ہے کہ اس میں طلب دعا ہے اور وہ کوئی شرک نہیں بلکہ عین اسلام ہے۔ اس لئے کہ اہل اسلام کاعقبیدہ ہے کہ محبوبانِ خداکی دعا کیں مستجاب ہوتی ہیں۔ حدیث میں

### لايرد القضاء الاالدعاء

تفدير كودعاي التي ب

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے لئے تقدیر مبرم بھی ٹال دیتا ہے سوائے اس کے کہ جس کا دقوع متع ہو۔ تفصیل فقیر کی کتاب "المتقدیر فی المتدبیر "میں ملاحظہ ہو۔

# فائده جليله

سی کولٹد کہدکراس ہے پچھ ما تکنے کی سات و جوہ ہیں چنا نچیعلائے بلاغت لکھتے ہیں کہ یا پینے عبدالقا در شیماللہ کے معنی سچے اوراس کی عبارت فصیح ہےاوراس کی بیو جوہ ہیں۔

(۱) یا شیخ عبدالقادر جیلاتی امددنی شیئامملو کالله الشی تو امددنی کامفعول ہے اور للد کی لام تملیک کی ہے۔

(٢)ياشيخ عبدالقادر جيلاني اطلب بتوسلک شيئا مملوكاً للْغيشني اطلب كامفعول إادرام تمليك كى بـ-

(٣) ياشيخ عبدالقادر جيلاتي اعسى بسوسلك شيئا خاصتاً لللهي اعنى كامفعول إارلام تخصيص

(۳) پاشیخ سید عبدالقادر جیلانی اطلب حاجتی بتوسلک خالص لوجه الله تعطلی الشی میذوف کی خراص لوجه الله تعطلی الشی میذوف کی خرباس تقدیرلام بھی برتقدیر مضاف تخصیص کے لئے ہے۔

(۵) پیاشیخ عبدالقادر اتوسل بک شیئا معلو کاُللی منسوب ہے برزع خافض تقدیر حذف اورایصال پرلام تملیک کی ہے۔

(۲) پاشیخ عبدالقادر جیلانی ارید بتوسلک تحصیل شیئ مملو کمکللللشی تقدیر مضاف اورالقا ور مضاف الیداین حال برنا در تلیل جدااور لام تملیک کے لئے ہے۔

(2) ياشيخ عبدالقادر جيلاتي اعطني شيئا مملوكاً لله. الشي اعطني كامفعول إاوراام تمليك كي -

مزیدا بحاث اور جواز وظیفه یا شخ عبدالقا در کی تحقیق فقیر کے رسالہ "شیٹ الٹ کا مظالعہ سیجئے۔ یہاں صرف ایک فتو کی ملاحظہ سیجئے۔

# وظيفه ياشيخ عبدالقائر شيئالله

اس کاپڑ ھناشرک اس وقت ہے کہ پیٹے کو عالم غیب ومتعرف منتقل جانے اور جولفظ میں ہر کت واثر جان کر پڑھے تو بعض مشاکع قاور بیولفظ میں ہر کت واثر جان کر پڑھے تو بعض مشاکع قاور بید کامعمول ہے ایسے پڑھنے ہوئیئے رہو سکے نہ تقسیق ۔ اگر چہ ایسے وظیفہ کا پڑھنا اولی بھی نہیں (یہ کنگوری کا اپنا عندیہ ہا گریکی روایت منظر ہے تو باروں عبادات ترک کر نی پڑی گھٹا ہدیت شریف میں ہے "و جیسے والسلامی الشخصانی معلیا ہی اس حدیث کے مطابق کیاؤ کر جمری ترک کرویا جائے۔

اور کسی مسلمان پر گمان کفر وشرک وفسق کرنا جب تک تاویل اس کے قول کی حسن ہوسکے درست نہیں ہاں اگروہ اقرار کرے کہ میری مرا دمعنی کفر کے ہیں تو مضا کقہ نہیں اور جب تک کہ وہ اقرار پچھ نہ کرے تو تاویل کر کے مسلمان بتا وے اور جوناویل اچھی بیان کرے تو پھراس پر گمان بدکرنا خو دمعصیت ہے۔

## ان بعض الظن اثم

لبنداا بسيخض كى امامت بهى درست باور بهلى صلوة بهى درست باور باجم اتفاق واجب ب- (فقط والله الله ) كتبدالاحقر رشيداحد كنكوبى عني عند-

#### نه ت

یا نیزی مجموعه قاوی جوازیا شخ عبدالقا در جیلانی شیمالله ۳۳ ه پی انجمن نعما نیه بهندلا بور نے شائع کیا۔اس میں ویکرعلماءکرام مولا ناارشا داحمد را بوی ،مولوی رشید احمد گنگو ہی ،مولا نا لطیف الله دبلوی علی گڑھی ،مولا نا احمد حسن کانپوری ، مولا نا محمد نعیم تکھنوی ،مولانا عین القصنا ق ،مولا نا محمد معود نقشبندی دبلوی کی تقید بھتات ہیں ۔ویسے بیدوظیفہ هیماللہ قد ماء مشانخ وعلماء میں مروج ہے اس کے جواز پر محقد مین کی متعدد تصانیف ہیں۔

> ہلکا ہے اگر ہمارا بلیہ ہماری تیرا وقار آتا

### حل لغات

ملكاءكم وزن \_ بله، تراز و كالبلزا\_مرتبه، درجه\_و قار، قدر، منزلت عربي لفظ ہے۔

#### شرح

اگر چیزانِ عمل میں ہماری نیکیاں یہت کم وزن ہیں آپ کی قدر دمنز لت اور عزت وعظمت اتنی وزنی ہے کہ آپ کی شفاعت سے ہمارا ہلکا پلڑ ابھی وزنی ہوجائے گا یہاں شفاعت بالوجاہت کی طرف اشارہ ہے۔اہلِ علم کومعلوم ہے کہ شفاعت کی دس قسمیں ہیں اور وہ تمام سرور عالم بھی کے کواللہ تعالی نے عطا فرمادی بعض کاظہور و نیا میں ہوا اور ہور ہاہاور بعض کا قیامت میں ہوگا ان میں ایک یہی شفاعت بھی ہے۔

حدیث شریف میں حضور سرورِ عالم النظافی نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے میں قیامت میں اس مے میزان پر کھڑا ہوں گا گرنیکیاں غالب ہیں تو الحمد مللہ ورنہ میں اس کی شفاعت کروزگا۔ (مدراج)

ایک ایسے شخص کاواقعہ خو دامامِ اہل سنت دحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدا اُق بخشش میں لائیں گے جسے اپنی طرف منسوب کر کے بتا ئیں گے کہ دوز خ کے کنارے لگنے والے کووا پس کر کے اس کے درو دشریف پڑھے ہوئے کو پلڑے میں ڈالیس گے تو اس کا پلڑ ابھاری ہوجائے گا۔

# مجبور ہیں ہم تو قار کیا ہے تم کو تو ہے افتیار آقا

### شرر

شرمندہ ہےاور رات دن روتا ہے نہیں نہیں ان کے رب کی نتم جس نے انہیں شفیج المذنبین بنایا اس کی شفاعت ہم جیسے روسیا ہوں پر گناہ سید کارد ں ستم گارد ل کے لئے ہے جن کے بال بال گناہ میں بندھا ہے جن کے نام سے گناہ بھی ننگ دعار رکھتا ہے۔

ترسم آلوديثو دوامن عصيال ازمن

مجصة در ب كدوامن عصيان مجصت آلوده وو

## احاديث مباركه

## حديث نمبرا

ا م احمد بسند سیح اپنی مسند میں حضرت عبد القد بن عمر رضی القد تعالی عنبما ہے اور ابن ماجہ حضرت ابوموی اشعری رضی القد تعالی عنہ ہے راوی حضورت فیج المذنبین علاقے فرماتے ہیں۔ عنہ ہے راوی حضور شفیع المذنبین علاقے فرماتے ہیں

حيرت حين الشفاعة و بين ان يدخل شطر امتى الحنة فاحترت الشفاعة لانهااعم واكفى اتروتها للمومين المتقبن لاولكهاللمدنين الحطائين

القد تعالی نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو شفاعت لول یا تمہاری آ دھی امت جنت میں جائے میں نے شفاعت لی کے وہ زیا وہ اور زیا وہ کام آنے والی ہے۔ کیاتم یہ جھتے ہو کے میری شفاعت پا کیز ہ مسلما نول کے لئے نہیں بلکہ ان گنا ہگاروں کے واسطے ہے جو گنا ہوں میں آلودہ اور سخت کار ہیں۔

## أحديث نمبرا

ابن عدى حضرت ام المومنين ام سلمه رضى القد تعالى عنها براوى حضور شفع عاصيال ويستحق فرمات بين

شفاعتى للها لكين من امتى.

میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لئے جن کو گنا ہوں نے ہلاک کرڈ الا۔

حق ہائے فتے میرے میں قربان تیرے

#### حدیث ۲

ا بودا مُدمتر مذی ،این مجر ،این می میندن حسنت بریر بن سر مدحیر فی تهمیج بیس حضرت عبدالقدین عبرس اور خطیب بغدا دی حضرت عبدالقدین عمر فاروق وحضرت کعب بن عجر ورضی الله تعالی عندے راوی حضور شفیج المذبین حلیقیة فره تے ہیں

### شفاعتى لاههل الكبائر من امتى.

میری شفاعت میری امت میں ان کے لئے ہے جوکبیرہ گناہ والے ہیں۔

#### مديثع

ابو بكراحد بن على بغدا وى حضرت ابوور واءرضى التدتعالى عند عد حضور شفع المذنبين الله في ما يا شفاعتى لاهل المدنوب من امتى.

میری شفا عت میرے گنبگارامتیوں کے گئے۔ حضرت ابو در دا ءرضی اللہ تعالی عندئے عرض کی

وان زنی و ان سرق

َ اگر چەزانى ہواگر چەچور ہو۔ فرمایا

وال ربي وال سرقي على رعم حلف ابي الدرداء

اگر چے چور ہو بخلاف خوا ہش ابو در داء کے۔

### أحديث نمبره

طبر انی منتری حضرت بریده اورجیر انی منتمران طرمین حضرت انس رضی الله تعالی عند سے راوی حضور شفیج المذنبین علاقط فرماتے میں

> اسی الشفع میوم القیامة الا كثر مها عدى وحد الارص من شحر و ححر و مدر روئز مين پر جين پيز پقر دُهيلي بين مين قيامت كردن ان سب سن ميا ده آدميو ل كي شفاعت قرما و كا-

#### حديثا

بنى رئى بمسلم، عالم بين حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند بداوى حضور شفيج المذبين علي في المرات الله الله الله محلصاً بصدق لسامه و قلمه معرى شفاعت المراب الله الله الله محلصاً بصدق لسامه و قلمه ميرى شفاعت بركمه كوك لئة به جوسيج ول ي كله پر سع كذبان كا قعد بن ول كرتا ب

### حديث نمبر٧

احرط انى ويزار حصرت معافرين جبل وحصرت ابوموى اشعرى رضى الله تعالى عنه بداوى حضور شفيح المذبين فيلط

فرهاتے بین

ابها اوسع لهم هي لمن مات ولا يشرك باالله شيئاه

شفاعت میں امت کے لئے زیا دہ دسعت ہے کہ ہ برشخص کے لئے ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔

یں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس س لو میری بکار آقا

حل لغات

میرے پاس میرے قریب کار، ندا، آواز، فریاد۔

شرح

میں اگر چہ بظ ہر آپ سے دور ہول لیکن اے میرے آقا کر مطابقہ خدا دااختیار ہے تو آپ میرے قریب ہیں : بمیری برطرح کی امدا دفر ، سکتے ہیں فلبذا توجہ فر مائے میری فریا دئن لیجئے۔

حاضر وتاظر

حاضرونا ظراورآپ کامتیول کی پکارسنتا اوراس پرمد دفر مانامشہور مسائل ہیں۔ آپ کا ہرایک کے قریب ہونا آیت

البني اولي بالمومنين من انفسهم. ( پردا۲، رُونَ ١)

نى علىدالسلام ابل ايمان كوان كى جانون عةريب تربي-

اوراس مئلد میں وہ لوگ محرین جو کمالات رسالت ہے بے تبرین ورندا پ کے غلاموں میں تو القد تعالیٰ نے

قدرت واختیا رر کھا ہے۔حضرت اہم جاال الدین سیوطی رحمۃ القدتعالی عدیہ فرماتے ہیں

ان حبر اليل عليه السلام مع ظهور بين يدى السي التي في صورة دحيه كلبي او عيره ولم يفارق سنرة المنتهيل. (تنويرالحا تك صفي ٣٥)

بیتک جبرائیل علیہالسلام باو جود بکہ حضور طبیعی کے سامنے ہوتے بصور ۃ دحیہ بھی لیکن وہ سدرۃ المنتهٰ کی ہے بھی جدانہ ہوتے۔

ريجرئل عليدالساام. اربان تاب

جِنِهِ كَيْلَ لِيْنَ خَاوْمُ وَرِيانَ ثُمِرُ (عَلَيْقُهُ)\_(سعدى زمة الدقال عليه)

جبرئیل امین حضور واقعی کے خادم و دربان جی ایسے ہی ان کے آقادمولی تفایق کے لئے کون سمااشکال ہے کہ تنکیم کی

جائے کہآ پا پنے مرکز مدینہ پاک میں بھی جلوہ گر بیں اور کا کنات کے ذرہ فرہ میں بھی۔ چٹا نچیز هنرت شاہ و لی القدمحد ث وہلوی رحمة القد تعالیٰ علیدا چی کتا ہے فیوش احر مین صفح 14 میں تحریر فرماتے میں

ان الفضاء ممتلي بروحه السلم.

تمام فض عضورا كرم الله كى روح سيرى بونى ہے۔

حصرت شاہ عبدالحق محدث دبلوی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ کی شعۃ للمعات کی نقل مولوی صدیق حسن بھو پالی نے ہوٹ امرام کی شرح میں کھی ہے کہ

تعض از عرف كُفيه الدكة اين خطاب تجهت شريال معتقت تتصدية 🗂 " است عليه الصنوة

السلام بربرائر بوجودات و افراد وسكتات پس آنجصرت أندوات مصايان موجو بحاضر است. (مسلك الخام صفح ۲۸)

ا یعنی بعض عارفوں نے فرہ یا ہے کہ بید خطاب نماز میں حضور اللہ کے حقیقت کے سریان کے سبب سے ہے جو تمام موجو دات کے برذرہ تمام ممکنات کے افراد میں ہے اپس آنخضرت اللہ فیماز یوں کے دجود میں حاضر ہیں۔

یہ کت بنوا ب صدیق حسن بھویالی کی ہے جس کووہالی غیر مقلد اپنابز اامام مانتے ہیں اوروہ وہائی دیوبندیوں کا بھی۔ معتمد عدیہ ہے بہی صدحب اس مسئلہ کو بھرتن منمازیوں کو نصیحت فرماتے ہیں کے نمازی کوچا ہے کہ اس حقیقت ہے آگاہ رہاوراس مشہوریعنی حاضرو ناظر کے مسئلہ ہے غافل ندہوتا کہ معرفت کے اسرار اور قرب کے اتوارے منور اور فائز ہو۔ شید کی کو حاضرو ناظر کے مسئلہ ہیں شک پڑ جائے تواس کی دلیل ہیں ایک شعربیان فرماتے ہیں

# درراه عشق مرحله قرب و بعد نيست

عيسان مسى بيستمست دعيامسي فسرستمست

عشق کے راستے میں قرب و بعد کی منزل نہیں تھے کو اے نبی کریم ایک میں آپ کو ظاہر سما منے و کھے کر وعا وسلام عرض کرر ہا ہوں۔

ملک الموت سے ہر فر دیشر متعارف ہے ان کے متعلق روایت میں ہے کے عزر رائیل عدیہ السلام ہر ذ کی روح کے باس ہروقت موجود ہوتے ہیں۔حوالہ جات ملاحظہ ہو

( شرح السدور صفيها ٢٣٠١ بخفر تدأر وقر عبى صفي ٢٣٠٢ أنَّه ي مديثية صفي ١٠ ) ان كوالفاظ مديثين

عن ثابت البناتي رضي الله تعالى عنه انه قال البيل والنهار اربع و عشرون ليس منها ساعة تاتي على

## ذى روح الا وملك قائم عليها الموت.

شب در د زے چوہیں گھنٹے ہوئے ہیں ان میں ہے کوئی ایسی گھڑی نہیں جس میں برذی روح کے ساتھ ملک الموت موجود ندہوتا ہو۔

> ملک الموت کے سامنے ساری دنیا ایسے ہے جیسے تھال پر چند دانے حوالہ جات میہ ہیں۔ (شرح الصدورصفیہ ۱۸،۵ کر قالموتی والقبور)

> > حدیث یاک کا لفاظ ایول بین

الدنيا بين يدي مذك الموت بمنزلة الطست بين يدي الرحل

دنیا ملک الموت کے آگے ایسے ہے جیسے کسی آدمی کے سما منے کی تھال ہو۔

اس کی مزید تفصیل فقیر کی کتاب سیخت را خواطر مواف و اور کا جین کاورا الله الموت مرحاضه ما نظر ۴۰ میں ملاحظه

\_94

### إسوال

### جواب

مید دوری جی باندگی ہے جوعوا م پر ہےاورا لیک دوری قرب کے منافی نہیں۔اس قتم کی ایک حکامت مولا نا رومی قدس مرہ نے بیان فرمایا ہے

ایک شخص کے پاس ہیراتھ سفر پر روانہ ہواتو ایک چور بھی رفیق بن گیا۔ چور نے ہیراا ڑانے کاپر وگرام ہنایا وہ شخص سجھ دارتھ چور ہے کہ رات کو آدھی رات تم آرام کرو ہیں بیدار ہوں پھر ہیں آرام کروں گااور تم بیدار رہنا۔ چور نے اے غنیمت سمجھ کہ آس نی ہے ہیرا چرا ہے گارات کو جب چور سویا تو ہیرااس کے سامان ہیں رکھ دیا۔ چور بیدار ہوااس شخص ہے ہیرا تلاش کیا نہ اس نے صاف بتا دیا کہ اس ہے ہیرا تلاش کیا نہ نہ ملا ایسے بی سفر طے ہوا۔ سفر کے افتا م پر اس شخص ہے حقیقت معلوم کی تو اس نے صاف بتا دیا کہ اس ہے مولونا رومی قدس سرہ نے متیجہ نکالا کہ دیکھو ہیرا چور کے قریب (پس) تھا لیکن چونکہ اس ہے وہ عافی تھا اس سے اے وور بی

### دور سے سننا

ر بھی حضور وراف کے اوٹی کمالات میں ہے ہے۔خود فرماتے میں

# اسمع ما لا تسمعون. ( بخارگ شيس)

جومیں سنتا ہوں تم نہیں <u>ہنتے۔</u>

حصرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کی تھر قطعی ہے کہ انہوں نے کتنی دور چیونٹی کی آواز س لی اور حضور علیہ تو ان کے بھی آقاد مولی میں۔

## قوت سماعت

حضورسرو رے لم ﷺ کے خصائص میں ہے کہ اکثر اڑ دہام ملائکہ کے سب ہے آ عان میں جوآ داز پیدا ہوتی تھی آپ س لیتے تھے۔

# جبرئيل عليه السلام حاضر وناظر

حصرت جرئیل علیه السلام ابھی سدرة المنتنی میں ہوتے کہ آپ ان کے ہاز ووُں کی آواز س سے تھے اور جبوہ و ہاں ہے آپ کی طرف وحی کے لئے اتر نے لگتے تو آپ ان کی خوشبوسونگھ لیتے آسان کے دروازوں کے دروازے کھلنے کی اواز بھی س بیا کرتے تھے۔

## حديث شريف

ولائل الخيرات شريف مين حضورسرور عالم الفي في فرمايا

## اسمع صلوة اهل محبتي واعرفهم.

ميں اہلِ محبت کا درو دخود شنا ہوں اورانبیں پہنچا نتاہوں۔

## دلائل الخيرات كى بركات

ولائل الخيرات شريف ہم اہل اسلام ميں ايك باير كت كتاب ہے جس متعلق فقير مخقر أيبال پچيروش كرتا ہے۔

## مصنف دلائل

سی زردق رائمۃ القدتی کی علیہ نے لکھا ہے کہ مولف داداکل الخیرات کی قبر سے مشک وعبر کی خوشبو آتی ہے اور بیسب

ایر کت درو دشریف کی ہے۔ ملاحظہ ہود بو ہندی تبلیغی جماعت کی کتاب (سینی نسب سنیسے سے) اور دلائل الخیرات شریف
اور مصنف کے جالات اوران کے عمی وعملی خدیات ہم نے شرح دلوکل آلخیرات میں لکھ دیئے جیں۔ ممکن ہے خالفین '' برس انیر است'' کوایک غیر معتبر کہددیں ہم ان کے اکار کاصرف ایک حوالہ لکھ دیتے ہیں۔ دایو ہندی حضرات کے عقائد کا مجموع کر ہا ہند صنیہ ہوا میں ہے کہ ہمارے نز دیک (یعن دو بندی میں مے نزوید) اس سے ثابت ہوا کہ تمام علوءِ و لوبند کا فیصلہ ہے کہ دلائل الخیرات کتاب کا پڑھنا موجب اجر داثوا ب ہے تو اس سے معموم ہوا کہ دلائل الخیرات شریف میں جومضامین بیں و وعلائے دیوبند کے نز دیک بھی یقیناً حق ہے۔

> مجھ سا کوئی غمزدہ نہ ہوگا نم سا میں سمدیار میں

## حل لغات

ما، جبیبا غرره غم کامارا نِحْکسار مِنحوار **\_** 

### شرج

اے آقا کریم اللہ ہے۔ اے آقا کریم اللہ ہے۔ فرمائے۔

حضور سرورے لم الفظاف کی شخواری کا کیا کہنا کہ حیوانات تک اپنے دکھڑے پیش کریں تو آپ ان کے بھی دکھٹا سے

### -0:

حضرت تمیم داری رضی القد تعی عند فرمات بین که ہم رسول النده لیے کی خدمت میں حاضر نھے کہ اچا نک ایک اونٹ دوڑتا ہوا اور حضور النظافی کے خرمایا کہ تفہر اگر تو سی ہے تو کھیے اور کی اور تھا ہوا اور حضور اللہ کھی اللہ تھی ہے تو کھیے اس کے معمور اللہ تھی ہو تھی ہے تو کھیے اس کے باوجود میں تھی بات ہے کہ جو ہماری بناہ میں آئے اس نے کا کچل منے گا اور جھوٹ اور جو ہمارے حضور التجالائے وہ نامراوی کا منہ و کھی نہیں سکتا۔ ہم نے عرض کی اللہ تعی کی اس کے لئے ایان رکھی ہے اور جو ہمارے حضور التجالائے وہ نامراوی کا منہ و کھی نہیں سکتا۔ ہم نے عرض کی

: يار سول التوريطية اليماونث كياعرض كرتا ہے؟ فرمايا اس كے مالكوں نے اسے ذرج كركے اسے كھاليما حيا ہا تھا تو بيرو ہاں سے بھ گ آیا ہے اور تنہارے نبی کے حضور فریا دکرر ہاہے ہم بیٹھے ہی تھے کہاں کے مالک دوڑے ہوئے آئے اونٹ نے جب : انہیں ویکھ پھر حضور علیا ہے سرانور کے باس آگیا اور حضور علیات کی بناہ بکڑی اس کے مالکوں نے عرض کیا کہ یارسول ِ التعقیقی جہرا اونٹ تین دن ہے بھی گاہوا ہے آئ حضور اللہ کے یاس ملاہے۔حضور اقد سے طیعی نے فرمایا دیکھواس نے بمیر سے حضور نالش کی ہےاور بہت بُری نالش کی ہے۔عرض کیا رید کیا کہتا ہے؟ فرمایا رید کہتا ہے کہوہ برسوں تنہباری امان میں ملاہے۔ گرمی میں اس پر اسہاب! وکر مبز ہ زار جائے اور اُجا ڑے میں گرم مقامات تک کوئٹ کرتے جب د ہ بڑا ہواتو تم نے ا سے س مر بنا بیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نطفے سے بہت اونت کرویئے جوجہ تے پھر تے میں اب جواس کے سئے بیش واب : برس آیا تو تم نے اسے ذیح کرمے کھا لینے کا اراوہ کیا ہے۔وہ بولے یارسول اللّٰه علیہ الحدا کی شم ای طرح ہوا جنسور علیہ الله نے فرہ یو کہ نیک مموک کا بدلہ اس کے والکوں کی طرف ہے ایسا ندہونا جا ہے۔عرض کیا اب ہم اے نہ بچیں گے نہ ذبح : كريس محد فروايا غلط كبتے ہواس نے تم سے فريا دكى تو تم اس كى فريا دكوند يہنچ اب بيس تم سے زيادہ اس كالمستحق ہوں كد ۔ فریا دی برحم فرہ و۔القد تعالیٰ نے منافقوں کے دلول ہے رحمت نکال کی بیتو ایمان والوں کے دلوں میں ہے۔ پس حضور خ ۔ القد س اللہ بھتے نے وہ اونت ان ہے سور واپول میں خرید لیا اور اس ہے فرمایا کداے اونٹ جیلا جاتو اللہ عز وجل کے سئے آزاد: ہے۔ یون کر حضور ملاقعہ برائی ہولی میں چھ کہا حضور ملاقعہ نے آمین کہا۔

اس نے دوہرہ کہا تعنو وہ ہے ہیں گئی سہ بار پھراس نے پہھ کہا تعنو وہ پھر آئین کہی اس نے چوھی ہار پھر پہھر کہا تھا؟ فر مایا اس نے پہلی بار کہا اے نی اللہ! اللہ عن وہ تعنو وہ ہے گئی اس دفعہ وہ ہے گئی اس دفعہ وہ ہے گئی ہار کہا اے نی اللہ! اللہ عن وہ حضورہ ہے گئی اس نے کہا اللہ تھا لی اللہ اللہ تھا لی اللہ تھا ہے ہیں نے کہا آئین ۔ پھر اس نے کہا اللہ تھا لی اللہ تھا ہیں ہے کہا آئین ۔ پھر اس نے کہا اللہ تھا لی حضورہ بھا ہے گئی ان کے آئیل میں ندر کھے۔ اس پر جھے گریہ ہوا کہ یہ سب مرادیں میں اپنے رب تبارک و تعالی ہے طلب کر چکا اور اس نے جھے عطا فرمادیں لیکن پچھلی دعا کومنع فرما ویا۔ ( کنزالعم ل

هرنى

حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها فرماتي مين كه آنخضرت عليه ايك جگه تشريف ريحتنه بيخے كه آواز آئي يار مول

القديم آپ نے فرود كه ميں نے توجه كي تو كوئى نظر نه آيا ميں پجھ دور چلاتو پھر آواز آئى يار سول القد الله الله و فرود تے ہيں كه ميں نے ادھراُ دھر ديكھا تو پھر بھى كوئى نظر نه آيا پھر آواز آتى جلى گئى يار سول القد ! يار سول القد! ميں اس آواز كى طرف چلن گي تو آگے ايك ہرنى كود يكھا جو جھے آواز وے رہى تھى وہ ہرنى ايك رسى ميں بندھى ہيٹھى تھى اور ساتھ ہى ايك اعرائي (ديب تى) كيڑ ااوڑ ھے دھوپ ميں سويا ہوا تھا۔

ہرنی نے جھے عوض کی یارسول القد! اس اعرابی نے جھے شکار کرکے پکڑایا ہے اور اس پہاڑ میں میرے دونے ہیں جودود دھ کے لئے بھو کے ہو تکے اگر حضور جھے بھوڑ دیں تو میں انہیں دو دھ پا کروا ہیں آجا و تکی اور آپ جھے پھر ہا ندھ دینا آپ نے فر ، یا واقعی تو والیس آج نے گی ۔ اس نے عرض کی کہ یارسول القد تھا تھا تھا اس تھا گی اگر ندآ وُں تو جھے القد تھا گی اس طرح عذا ہو دے جس طرح تیس لینے والوں کو ویا۔ آنحضرت تھا نے اے کھول دیا دہ گی اور اپنے بچوں کودو دھ پا کر والیس آگئ آپ اے پھرے باندھ ہی رہے تھے کہ وہ اعرابی بیدار ہوااور حضو یہ تھے کو دکھ کرعرض کرنے لگا کہ یارسول القد! کیا آپ کواس کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا ہاں! اس نے عرض کی کہ میں نے اے شکار کرکے پکڑا ہے آپ پر میرے میں باپ قربان ہوں بیا ہے آپ کی خدمت میں شیش کیا۔

فاطلقها رسول الله عصر حت تعدوفي الصحر افرحاً تصرب برحليها الارص وتقول اشهدان الااله الا الله واشهدان محمدا رسول الله.

تو المخضرت علی کے اے کھول دیاوہ خوش ہوکرز مین پر دوڑتی اور کودتی ہوئی یہ کہتی چلی جارہی تھی کہ میں گواہی ویتی ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد اللے تھا اللہ کے رسول ہیں۔

(البداية والنهابيلا بن كثير، جلد ٢ بصفي ١٣٧)

َسُراءَبِ عُن ہِـٰ نَ ہِـِ كُلِّتُّنَّ وُوبِا وُوبِا اتار آقا

#### حل لغات

گرداب (ندکر) بھنور ، کھس گھیری ، یانی کا گول چکر۔

#### شرح

گناہوں کی وجہ ہے میری کشتی عذا ب کے تصور میں پڑگئی ہے! ہے آپ بی بارلگا سکتے ہیں اس سے ہمیں ہمارے رب ندائی نے بھی آپ تابی کا در دکھایا ہے۔ چنانچے فرمایا و لموابهم افظلمو العسهم حاؤك فاستعفر والعه واستعفر لهم الرسول لوحدوالله تواماً دحيما اوراگروه اپني چانوں پرظلم كريں توائے محبوب تمہارے حضور حاضر جول پيم الله تعالى سے معافی چاہيں اور رسول ان كی شفاعت فر ، ئے تو ضرورالقد كو بہت تو بہ تيول كرنے والامهر بان يائميں۔

#### نائده

آیت ما در مطلق ہے اور علم تغییر کامسلم قاعدہ ہے کہ آیت کے مطلق اور عموم کومطلق اور عموم کوعام رہے دیا جاتا ضروری ہے جب تک اس کے لئے خصص ( سین یا سام ہوئی کے اس کے بیاریت مطلق اور عام ہے کہ امتی مدینہ پاک کا ہے یا عرب و مجم میں کہیں ہو اور وہ حضور سرور عالم اللہ ہے کے زمانۂ اقدی میں ہو یا آپ کے وصال شریف کے بعد تاقی مت اور آیت کا خصص ندقر آن مجید میں ہے ندا حادیث میں اس قاعدہ پر جو بھی اے اپنے قیاس ہے آ۔ ہو ندگورہ میں مطلب بیان کریگا وہ قرآن کی تحریف کامر تک ہوگا۔

نیز لفظ ظلم کاصله جب لفظ نفس ہوتو و ہاں جرسرا قسام ظلم مراد ہو سکتے ہیں۔ (۱) کفر (۲) کبیرہ (۳) خلاف اولی امثلہ مالتر حیب

(١)لعنة الله على الظالمين

(٢) أن الله لا يحب الظالمين

(٣)ربنا ظلمنا انفسنا

اور حفرت بولس عليه السلام في كها

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

اورموی علیہ السلام نے کہا

رب اني ظلمت نفسي

اورابل بہشت کی ایک قتم کے متعلق فرمایا

فمنهم ظالم النفسة

ان امور کوس منے رکھ کراب آیت کو بچھنے اس آیت میں حضور سرورِ عالم بھیلنے کی خدمت شریف میں حاضر ہو کرتو بہ کرنے کی ترغیب دی گئے ہے مگر قبول تو بہ کے لئے ایک تبسرے امر گنبگار انِ امت کے لئے استغفار رسول جیلنے کی بھی ضرورت ہیں ن ہوئی اور حضور میں آگئی کا تمام مومنوں کے لئے طلب مغفرت کرنا تو ثابت ہی ہے کیونکہ حضور میں آئی کوس ہے

## واستعفر لذنبك وللمومنين والمومنات.

اورا ہے محبوب اپنے فاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گنا ہوں کی معافی ما نگو۔

حياتي حيرلكم تحدثون واحدث لكم ووفاتي حيرلكم تعرض على اعمالكم فما رايت من حير حمدت الله عليه و مارايت من شر استعفرت الله لكم

میری زندگی تمہارے حق میں بہتر ہے تم جھے ۔ (۱۰۰۰ مرم ) پوچھتے ہوئیں تمہیں (بذرید دی ) احکام سنا تا ہوں اور میر اوصال ' بھی تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے اعمال میرے سامنے جیش ہوا کریں گے میں اچھے اعمال کو دیکھے کرالقد کاشکر کرو لگا اور 'بُرے اعمال کو دیکھے کرتمہارے لئے مغفرت کی دعا کرونگا۔

ا بت ہوا کہ آنخضرت میں وصال شریف ہی ہیں عاصیان امت کو بٹارت وے دی کہ ہیں وصال شریف کے بعد بھی ان کے لئے استغفار کیا کرد ل گااور حضور علیقے کی کمال رحمت سب کومعنوم ہے کہ جوشخص اپنے رب سے طلب مغفرت کرتا ہوا حضور علیقے کی بارگاؤ عالی ہیں حاضر ہوتا ہے آپ اس کے لئے استغفار فریا تے ہیں۔ اس سے عام ع کرام نے تصریح فرہ دی ہے کہ حضو و اللہ کے کہ یہ تہ آپ کے وصال شریف ہے منقطع نہیں ہوا۔

تم وہ کہ کرم کو ناز تم ہے میں وہ کہ بدی کو عار آتا

#### حل لغات

کرم ، بخشش وعط ء۔ ناز (مذکر)لا ڈی چو چلا نخر ہ ، پیار ، گخر ، بھر وسہ یہاں فخر مراو ہے۔ عار (مونث) شرم و غیرت

یہاں شرم مرا دہے۔

#### شرح

اے میرے کریم آفی آپ اللہ تعالیٰ کے ایسے مجبوب والا شان میں کہ بخشش وعطا کوآپ کی نبعت برگخر و ٹاز ہے اور میں ایس گنمگار ہوں کہ برائی کومیرے ہے منسوب ہونے پر عار اور شرم ہے کہ ایسے ویسے سے سرز وہوئی ( قاصف نا میر ہے) کج ہے

من تواضع لله رفع الله درجاته.

جوتواضع كرتا ہے اللہ تعالى اس كے درجات بلند فرما تا ہے۔

اعلی حضرت او مه احمد رضا فاصل پر بلوی رحمة القد تعالی علیہ نے جتنا اظہار وتو اضع فر مایا ہے اتنا ہی القد تعالی نے آپ کو ہند قدر بنایا ہے۔ پہلے مصرعہ میں اس قاعدہ کی طرف اشارہ ہے کہ شے کی قدر ومنز لت اضافت پر بنی ہے۔ جیسی نسبت و ایسی خریت یہی وجہ ہے کہ جوشے حضور میں تھا تھا ہے ہوتی گئی وہ اپنی ووسری جنسوں سے افضل واعلی اور برتز و بالا ہوتی گئی مثلاً آل النبی جمعہ آل الا تبیاء سے افضل واصحاب الرسول جملہ اصحاب الرسل سے افضل یہاں تک" اُما قام مسس حب الاحمة "جمعہ الماض جیب کہ القد تعالیٰ نے فر مایا

## كنتم خير امة اخرجت للناس.

: تم بہترین امت ہوجولوگوں کے لئے بیدا کئے گئے ہو۔

دوسرے مصرعہ میں اور ماحمد من اللہ کیوں ندہو الکی تاہ ہے۔ اللہ کا مسل کے کروہ میں مطلب واضح فر مایا کہ امتی کتن ہی نااہل کیوں ندہو الکین آپ کی نسبت ہے اسے وہ مرتبہ نصیب ہوا کہ کل قیامت میں تمام امتیں رشک کریں گی مثل حضو دولیا ہے کے صدقے استر ہزار بہشت میں داخل ہونگے جو کہ وہ بھی بغیر حساب بہشت میں استر ہزار بہت میں داخل ہونگے جو کہ وہ بھی بغیر حساب بہشت میں داخل ہونگے علاوہ ازیں جب ورشفاعت کھے گا بھرتو اسلامتیں مشارد بدنی ہوگا کہ تمام امتیں رشک کررہ می ہونگی کے حدید فراکی امت کے کیے نصیب۔

(البدورالسافر السيوطي رحمة الله تعالى عديه)

بھر منہ نہ پڑے کبھی خزاں کا دے دے ایک بہار آثا

حل لغات

مندند پڑے، ہمت ندکرے، حوصلہ ندہو فرزاں (مونث ) پت جیٹر کاموسم، بےروثتی، پروالی۔

### شرح

اے میرے ، مک منتی بھے عملِ صالح ہے کھوائی وائی وابدی بہارعطافر ما کہ پھر جمیشہ کے لئے فرال کومیرے یاس آئے کاحوصلہ نہ ہو۔

> جس کی مرضی خدا نه نالے میرا ہے وہ نامدار آقا

## شرح

اس شعر میں اوم اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاصل ہر بلوی قدس سرہ عوام و خواص کوآگاہ فرماتے ہیں کہ جمارے حضور حقیقہ وہ ہیں کہ جمار کے حضور حضور علیہ ہوئی گئے۔ اس کے مشارح م

فالتولينك قبلة ترضها (١٠١٧)

تو پھر ہم ضرور پھیرویں کے اس قبلہ کی طرف جس میں تمباری خوشی ہے۔

اور فرمايا

ولسوف يعطيك ربك فترضى پاسه ٢٠)

اور بے شک قریب ہے کے تمہارار بستہیں اتنادے گا کہتم راضی ہوجاؤگے۔

لینی قیامت میں آپ جیسے جا ہیں گے دیسے بی ہوگا۔

حديث مشاورة

# حضورسرو رعالم لف في فرمايا

: بے شک میرے رہے کریم نے میری امت کے بارے میں جھے ہے مشورہ طلب فر مایا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ میں ۔ نے عرض کیا اے میرے رہ جو پہوتو ہے ہو ہی کروہ تیری گلو تی اور تیرے بندے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے دوہ رہ جھے ہے ۔ مشورہ سیا میں نے پھر وہی عرض کیا پھر میرے رہ ۔ کہم ہے ۔ مشورہ سیا میں نے پھر وہی عرض کیا پھر میرے رہ کریم نے جھے ہا رہ کے بھا رہ اس نے بھر اس اند کرو نگا اور جھے بھا رہ ۔ کریم نے جھے ہا رہ کے بھا رہ ۔ کہم ہے ہیں اندی کریم نے جھے ہوا نہ کرو نگا اور جھے بھا رہ ۔ کہم ہے ہے ارش وفر وہ کیا اور بھے بھا رہ ۔ کہم ہے ہے ہے ہیں داخل ہو گئے ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ سر ہزار ، دی کہم ہے ہی داخل ہو گئے ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ سر ہزار ، ہوں گئے دیا ہے ہی ہوں گئے وہا ہوگئے گا گھر میرے رہ بھی اکھر ے حسیب تو دعا کر تیری دعا قبول کی ہوگئی ہوں گئی ہوئی چیز دے گا ؟ تو اس اور وہ نگ کتھے وہ ہوگئے۔ میں نے اپنے رہ کریم کے قاصد ہے کہا کہ میر ارب میری ہر ما تھی ہوئی چیز دے گا ؟ تو اس فی انگیں آپ کو عطا فرمائے ۔ قاصد (فیشنے کے نے جو پھی ہی ما تھی آپ کو عطا فرمائے ۔ قاصد دو کہا کہ میر ارب میری ہر ما تھی آپ کو عطا فرمائے ۔ تا ہے دیا ہو پھی ہی مائی کہ کروں کی کے مطافہ میں آئیں آپ کو عطا فرمائے ۔ کہ آپ جو پھی ہو کہ کہی مائیس آپ کو عطا فرمائے ۔ تا ہے دیا ہی ہو کہ کہی مائیس آپ کو عطا فرمائے ۔ کہ آپ ہو کہ کھی مائیس آپ کو عطا فرمائے ۔ کہ ایک میر ایک ہو کہ کھی مائیس آپ کو عطا فرمائے ۔ کہ ایک میر ایک ہو کہ کھی مائیس آپ کو عطا فرمائے ۔ کہ ایک میر اور ہو کھی کا کھیں آپ کی کے خوالے کہ کو کھیں کا کھیں آپ کو عطا فرمائے ۔ کہ کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کا کھیں آپ کو کھی کے کہ کی کو کھی کی کے کہ کو کھی کی کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کی کے کو کھی کی کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھیں کو کھی کے کہ کی کھی کو کھی کے کہ کی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو

آ کے بیصد بیث مبارک طویل ہے جس میں حضور سید عالم اللہ فیلے نے اپنے اور اپنی اُمت کے بہت سے فضائل و محامد . بیان فرمائے ہم نے قد رِضرورت پر اکتفا کیا ہے۔

> ہے ملک فدا پہ جس کا قضہ میرا ہے وہ کامگار آتا

### حل لغات

ملك خداء جمعه برده بزارعالم ياس م مبش كامكار، خوش نصيب كامياب في مند، بامراو

شرح

حضور پاکیتائی ہورے آقاد مولی بامراد میں جن کا بر بڑروہ بڑار عالم لینی خدا کی تمام خدائی پر بعطائے الہی و باذنہ قبضہ د اختیار ہے۔ بیرسئلہ اختیار د تصرف اختیا فی ہے ہمارے علماء و مشائخ نے اس موضوع پر متعد د تصافیف کھی ہیں مثلاً اوم احمد رضا فی ضل پر یلوی قدس سرو نے سعط تا استعانی میں میں اور منیتا سییب اور مفتی احمد بارخان کجراتی مرحوم نے سلط تا مصفیٰ اور فقیر کی دوضفیں ہیں اختیار اکل میں میں اور تنہ فیات فی ختیار صاحب میر سام است میں میں اختیار الکل میں اور تنہ فیات فی ختیار صاحب میر سام است میں اختیار الکل ملاحظہ ہوں

(۱) ابولقیم حضرت ابن عبرس رضی القد آق کی عندے راوی میں که آمند خاتون رضی القد تعالی عنبائے فرمایا که جب حضور علیقے پیدا ہوئے تو میں نے دیکھ کہ ایک ہیں دارے آپ کوڈ ھانپ لیا اور میرے سامنے سے غائب ہو گئے پھر وہ پر دہ ہٹا تو کی دیکھتی ہوں کہ مبزریشم کالیٹا ہوا کپڑا آپ کی مٹھی میں ہے اور کوئی منا دی پکار رہا ہے۔

#### فائده

من وی پکارتا ہے کے زمین وآسان کی تلوق پر حسنور وہائی نے قبضہ کرلیا یکلوق زمین وآسان کی اگر تفصیل کی جائے تو عمر ختم ہوجائے اور صرف زمین کی تلوق گنتی وشار میں نہ آئے۔

اجھالی طور پر یوں سمجھ کیجئے کے زبین کی مخلوق حیوانات، جمادات وحوش وطیور جن وانسان ہیں اور ان سب پر حضور سروری الم اللہ کی حکومت وسلطنت ہے۔

#### اختياه

اس میں شک وشبہ ہوتو کیوں جبکہ القد تعالیٰ نے آپ کوا بتانا نب و خلیفہ بنایا

واذربك للملاتكة ان حاعل في الارص حليفة

اوراس کی تفصیل پہلے بار ہا گزری ہے۔

(۲) امام احمدواین حہان و ...... وابولعیم سند سمجے حضرت جابراین عبدالله رضی الله تعالیٰ عندروایت کرتے ہیں کہ حضور علیقیا

نے فرمایا

اتیت مفاتیح الدیبا علی فرس اللق حاء می مهاحسرائیل علیه السلام علیه قطفة من سدس (جوابرالبیان جلداصفی ۳۹۲) جھے دنیا کی تنجیاں دی گئیں جبرا کیل علیہ السام اہلق گھوڑے بر میری خدمت بیں آئے اس پر خوبصورت زین پوش پڑا تھا۔ (۳) نبی یاک علیات نے فرمایا

> سیا اما مائم اتیت مفاتیح الارص فوضعت فی یدی. (روون رو ماری جد استی ۱۳۱۸) ش سور باق کفتمام فرائن زین کی چیال میرے باتھ میں رکودگ گئیں۔

#### فائده

یا در ہے کہ نبی علیہ السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ بیرخافیین کو بھی مسلم ہے اس لئے جو کیجے حضور سرور عالم مقابلتا کوخواب میں عطا ہواوہ حقیقتاً عطا ہوا۔

# دیکھنی ھے حشر میں

بیمنظر تو قیامت میں سب کے سامنے آجائے گا جب اللہ تعالی سب کے روبر دحضور سرور عالم اللے کا جنت کی ا جهابیاں عطافر ہائے گاچنا نچیشہ عبد الحق محدث دبلوی قدس سرہ نے فر مایا مدارج شریف میں ہے

امدہ است کہ ایست دہ میکند اور اپر دور دیگئرے ہیں عرش و درروایتے برعرش و در رویتے

برکسی ومی سپارو بوے کلید جنت.

سویا کئے ٹابکار بندے رویا کئے زار زار آقا

## حل لغات

نا بکار، نا یا نقی منکھ \_رویا کئے زارزار، بہت زیادہ روتے\_

#### شرج

نگے غلام (استی) تو را تو ل کوئیٹھی نیزدسو ۔۔۔ رہیں اور وہ سب کا آقاومونی اور حویب کر دگار مہاری مہاری راست امت یے غم میں رو کمیں اور شوب رو کمیں بھوا ایسا شفیق اور رؤف ورحیم آقا کہیں و یکھا گیا ہے۔

#### سواز

اعلی حضرت قدس سرہ نے حضور تقلیق کے سواتمام لوگوں کو نکھے نا بکار کہد دیا۔ اس میں انہیا عیبہم السلام داخل نہ سمی لیکن صی بہکرام ادراہل بہت عظ م ادرآپ کی امت کے انواث واقطاب دغیر ہم رضی امتد تعالی عنہم تو داخل ہیں بیہ بے ادبی ادر گستا خی نہیں تواور کیا ہے؟

## جواب

اعلی حضرت قدس سرہ کی مرا دعوام امتی بین اگر مذکورہ بالاحضر ات شامل ہوں تو مرا دید ہوگی کہ وہ اپنے آقاد مولی کی بانسبت نکھے بین اس کئے کہا نبیاء درسل بھی خو دکوحشوں تھا گئے گئے بہت کم مرتبہ کاا ظہار فریاتے۔

لیکن حق میہ ہے بہال نکھ بندے عام مراد میں اس لئے کہ خواص تو حضور سرور عالم ایک کے سے سے الدم پر خوب جلے اور شپ بیداری اور عبادت گزاری میں انہوں نے کوئی کی نہیں گ۔

آپ کی عبوت کا میرہ ل تھ کہ کثرت قیام شب کے سب سے آپ کے یا اُس مبارک پر درم آگیا تھا۔ سی بہ کرام نے عرض کی کہ آپ میہ تکلیف دمحنت کیوں اُٹھاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب تو انگلوں پچھوں کے گناہ بخش دیئے ہیں آپ نے جواب میں فر مایا کیا ہیں شکر گزار بندہ نہ ہوں لینی کیا ہیں اس بات کاشکر نہ کروں کہ ہیں بخش گیا۔ دیئے ہیں آپ نے جواب میں فر مایا کیا ہیں شکر گزار بندہ نہ ہوں لینی کیا ہیں اس بات کاشکر نہ کروں کہ ہیں بخش گیا۔

حفرت عائشصدیقه رضی الندتعالی عنها فرماتی بین کدا یک هر تبدرسول النهای تمام رات نماز میں کھڑے رہے اور ، تقرآن کی ایک ہی آیت ہار ہار پڑھتے رہے۔ (۱۰ن ہند )

وہ آبیت ہیہ ہے

ال تعديهم فالهم عبادك وال تغفر لهم فالك الت العرير الحكم

#### لطيف

ادهرع وت کا بده ل تھ ادهر منافقین کواپی کثرت عبادت پر نازتھا کے خود رسول الده ایک کوتا کا عبادت تصور کرتے تھے چنانچا یک منافق کادا قدملا حظہ ہو

معه يا عمر فذكر له ففال رسول الله المستخ من يقتل الرحل ففال على انا فقال ان ت تقتله ان وحدته فدحلا مسحد فوحده قد حرح ففال اماو الله لوقتله لكان اولهم واحرهم ولما احتلف في امتى اثنان اخرجه ابن ابي شيبه.

(ابريزش نيس عني ١٠٤٠ إية الماض عامين سني د د د مسود قديم)

حضرت الس رضی القد تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کید ہینے میں ایک بڑا ہی عابد وزاید نو جوان تھا ہم نے ایک دن حضورہ بیا ہے اس کا تذکرہ کیاحضور علی اسے نہیں جان سکے پھراس کے حالات واوصاف بیان کئے جب بھی حضور علیہ اسے نہیں : بہجون سکے بیباں تک کدایک دن وہ ا جا تک سامنے آگیا جیسے ہی اس پرنظر پڑی ہم نے حضور علیقے کے خبر دی کہ بید د ہی : نو جوان ہے۔حضور علی ہے اس کی طرف و کمچہ کرار شاوفر مایا میں اس کے چیرے پر شیطان کے دھیے و کھتا ہوں استے میں وہ حضورہ کا کے قریب آیا اور سلام کیاحضو ہوگئے ہے اس سے مخاطب ہوکر فر مایا کیا یہ بات سیجے نہیں ہے کہ تو ابھی اپنے دل : میں ریسوں رہاتھ کہ تجھ سے بہتر یہ ل کوئی نہیں ہے اس نے جواب دیا ہاں۔اس کے بعد جیسے ہی وہ محید کے اندر داخل ہوا حضورها الله في المازوي كه كون التحلّ كرتا ب حضرت ابو بكرنے جواب دیا ہیں اس ارادہ ہے وہ مسجد کے اندر گئے تو اسے نماز پڑھتا ہوا و کھے کروا لیں لوے آئے اور اپنے دل میں خیال کیا کہ ایک نمازی کو کیسے قبل کروں جب کہ حضور مثالثة نے نمازی کے تل ہے نع کیا ہے۔ پھرحنیور پیچنے ہے آواز دی کون اے قبل کرتا ہے۔ حضر ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ' میں جب وہ مسجد کے اندر گئے تو اس وقت نو جوان تجدہ کی حالت میں تھاو ہ بھی اے نماز پڑھتا دیکھ کرحصرت ابو بکررمنی اللہ : تعالیٰ عنه کی طرح والیس لوٹ آئے بھرحضور شیط نے آواز دی کہ کون اے قبل کرتا ہے حضر منت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں حضور طبیعی نے فرہ یاتم اے ضر درقتل کر دو گے بشرطیکہ وہ تنہیں مل جائے لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عند مسجد کے اندر داخل ہوئے تو دہ جا چکاتھ ۔حضورا کرم بیلے نے ارشا دفر مایا اگرتم اے قبل کردیتے تو میری امت کے جملہ فتنه برواز و بیس به بهبلااورآخری شخص ثابت ہونا۔میری امت کے دوا فرادبھی آپس میں مجھی نیاز تے۔

#### فائده

اس صدیت شریف پر بہترین تبھرہ نقیر کی کتاب' ، باب ، یہ بندی نٹائی ' میں پڑھے اور یہاں پر ہمارا مقصدیہ ہے کہ من فق کواپی عبودت پرا تناماز تھ کے مجلس میں حضور ہوئی تھے سیت سب کود کھے کر تحقیر کی جس کااس نے خو دا قرار کیا جب اس سے حضور ہوئی تھے نے پوچھ ''احد عدلت ہے مصد کے ان لیسس ہی القوم حیر مطل کشن کوئی اس سے اچھانہیں اس نے کہ ''المہ سے سیج شک ایسے ہی ہے یارسول القد ہمارے دور کے ہا وب لوگوں کا حال ایسے من فقوں ہے پچھ کم نہیں۔مولوی قاسم نا نوتو می سریق مہتم دیو بند نے تو صاف لکھ دیا کہ امتی بھی عمل میں اپنے نبی سے بڑھ جا تا ہے۔ اصلیف ہے

بنائے مفترت عبس کہدو ہے کہ میں بڑا ہوں تو بظا مرتو ٹھیک ہے کیکن چونکہ آپ سے بڑا کہنا ہے او بی ہے اس سے : آپ نے جواب میں اوب کوٹو ظار کھا۔

> کیا بھول ہے ان کے ہوتے کہلائیں وٹیا کے بیہ تاجداد آتا

### حل لغات

كيا بھول ،كتى بروى تلطى \_ان كے ہوتے ،منو روائين كى موجود كى ميں \_

### شرج

کتی بردی خلطی ہے کہ شبنت ہ کا کنامت کی موجودگی میں دنیا کاکوئی ہا دشاہ خودکوآ قا کہلائے اس سے کہ برا ہے ہوا: بھی حضور نبی یا کے قلطے کے ادنی خادم کی حیثیت ہے ہے۔

ملکوت میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام ادنی خادم و دریان حضور اللے تھیں بلکہ جملہ انبیاء میہم السلام بھی حضور اللے تھیں بلکہ جملہ انبیاء میہم السلام بھی حضور اللہ توب ہوا آقادمولی و نتے جائے ہیں آپ کی عزت وقدر دمنزل کے آگے خودکوخدام کی حیثیت بتاتے۔ بیہ نظر شپ معراج خوب ہوا کہ چونہی حضور سرورے کم اللے تھی مجدافصل میں پنچے تو سب کے سب صف بستہ نیاز مندان صورت میں کھڑے تھے اور پھر جس کیفیت ہے آپ سے ملاقات کی اور جو نیاز مندی الوداع کے وقت دکھلائی اور قیامت میں خصوصیت ہے اس کاظہور ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تع لی عنبم ایک مجلس میں انبیاء علیم السال م کے کمالات کا ذکر کررے تھے کہ حضور سروری مہلی ت لائے ادر فرہ یا کہ بے شک دوا یسے تھے جیسے تم کہد ہے تھے مگر سنو میں کون ہوں

اما حميب الله و الا فحرواما حامل لواء الحمديوم الفيامة تحته آدم فمن دونه و لا فحر (ره و شندي، ونجم، الدري، يوم، بي ربيداستي ٣٦)

میں القد تھ کی کا حبیب ہوں اور ریکو تی بڑا تی نہیں اور اس میں فخر نہیں کل قیا مت میں حمد کاعلم میر ہے ہاتھ میں ہو گا آ دم او راس کے علاوہ سب اس کے بیچے ہوں گے۔

حضرت عبد دہ بن صدمت رضی القد تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس میں فخر نہیں کہ کل قیامت میں میں سب کاسر دار ہو نگا ادر اس دن ہرا یک میرے ہی پر جم تلے جمع ہوگا۔ ( ۱۰۰۰ سائم، سیستی )

## محشر میں اذان بلال

حضرت علامہ یوسف نبھ فی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ نے جو سی رجمہ وں میں طویل حدیث نقل کرتے ہوئے لکھتے ۔ امیں حضرت بوال جنتی ناقہ پرسوار ہوئے اور اس کی پشت پر اذان دیں گے پھر تمام انبیا علیم السلام اور ان کی امتیں "اشھداں محمد رسول الله" سنیں گے تو مبھی پکارائٹیس گے اس پر جم گواہ ہیں۔

> ان کے ادنیٰ کدا یہ مث جاش ایے ایے بڑار آتا

## هل لغات

مث جائيں،قربان خچھاور ہوجائيں۔

#### شرح

حضور سرویہ کم تفیقہ کے ادنی گداؤں کا میرحال ہے کدان کے آگے بڑے بڑے جا برسلطان دم نہیں ماریکے بلکہ ہزاروں دنیوی بادشہ ان پہ قربان اس کا آخ بھی مشاہرہ کیا جا سکتا ہے کہ مختف مما لک ہے آئے ہوئے بہت بڑی قد آور شخصیات کو گذید خضراء کے دربان بھیڑ بکر یوں کی طرح ہٹاتے چلاتے ہیں تو سسی کی کیا مجال کدان کے آگے دم مارے۔ شادھان اسلام

بہت بڑے نامور با دشاہوں کے دا قعات تاریخ میں ثبت میں کا نہیں زائد حضور نبی پاک میں کا ام سنتے ہی ان کیگر دنیں جھک گئیں مشلاً سعطان مجمود خزنوی مادر نگزیب مہارہ ن الرشید دغیرہ دغیرہ کے حالات شامد میں۔

## ادب رسول سنواللم

مفسر قرآن عدامہ اس عیل حقی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ سلطان محمو ورحمۃ اللہ تعالیٰ عیہ کے وزیر ایاز کے بیٹے کانام محمد تھا

ایک مرتبہ سلطان کو طہدت کی ضرورت ہوئی تو آواز وی کہ ایاز کا بیٹا پائی لائے۔ ایاز نے بھی س لیا اور پریشان ہوکر کہا

معلوم نہیں میرے بیٹے ہے کیا خطا ہوئی کہ سلطان نے اس کے نام کے بجائے ایاز کا بیٹا کہہ کر یاوفر مایا۔ وضو کے بعد
سلطان نے ایاز کو پریشان و کچے کروجہ پوچھی تو ایاز نے کہا آپ نے میرے بیٹے کانام نہیں لیا اس وجہ ہے پریشانی ہوئی کہ
شابداس ہے کوئی خلطی ہوگئی ہے۔ سلطان نے جمع فر ماکر کہا کہ ہے پریشان شہول آپ کے بیٹے کانام میں نے اس سے
شابداس ہے کوئی خلطی ہوگئی ہے۔ سلطان نے جمع فر ماکر کہا کہ آپ پریشان شہول آپ کے بیٹے کانام میں نے اس سے
شابداس سے کوئی خلطی ہوگئی ہے۔ سلطان پر اور تے ہوئے شرم محسوس ہوئی اس لئے ایاز کا بیٹا کہہ کر پکارا۔
(روح البیان ، یارہ ۲۲ ہے تیہ صلوٰ قرجلد مے شوسے سے سلوٰ قرجلد مے شوسے سے سلوٰ تا ہوئے تاہد کے شوسے سے سلوٰ تا جدد کے سے سلے کانام میں میں ہوئی اس لئے ایاز کا بیٹا کہہ کر پکارا۔

# إسلطان محمود كادستور العمل

سعطان محمود غزنوی رائمة الندتعالی علیہ نے ایک مرتبدا بل دربار کوفر مایا کہ جوفض بیددرود باک پڑھے ایس ہے کہ گویا: اس نے دس بزار بار درود باک پڑھا ہے لہٰذا میں تین مرتبداول شب میں اور تین آخر شب میں اُٹھ کرید درودشریف: پڑتا ہوں اوراس طرح ساٹھ بزار کی تعدادشار کرتا ہوں۔ درودشریف بیہے

اللهم صل على سيدنا محمد مااحتلف المون وتعاقب الصران وكر الحليدان واستقل فرقدان وبلع روحه وارواح اهل بيته مناالتحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا

(روح البيان جلد كصفي ٢٣٣)

# انعام و نگاهٔ عنایت

سلطان محمود رحمة القدت فی علیہ کے عشق رسالت و تعظیم مصطفوی کے باعث بارگا ہُ رسالت علیہ علیہ میں بھی اس پر فصوصی عن برت تھی چنا نچہا کیٹ فض دیدار نبوی تھی ہے خواب میں مشرف ہوا تو عرض کی یارسول القد تھی ہے ہزار ورہم مجھ پر قرض ہے اداکر نے کی تو فیق نہیں ڈرتا ہوں کہ قرض دیئے بغیر کہیں موت نہ آجا ئے ۔ حضور تعلیہ نے فر مایا مجمود کے باس جا کہ اور اس سے دقم نے کرا بنا قرض اداکر وعرض کیا یا سیدالبشر تھی ہے تا یدوہ میر کی بات کا اعتبار نہ کریں اور نشانی طلب کریں۔ حضور صاحب او اک تعلیہ نے فر مایا نشانی میں ہزار مرجبہ درود باک اول شب اور تمیں ہزار آخر شب بیدار ہوکر پر صنت تھے چنا نچہ جب اس شخص نے سلطان محمود رحمۃ القد تعالی علیہ کے باس حاضر ہوکر بیدمبارک خواب سنایا تو محمود پر رقت طاری ہوئی اور انہوں نے ہزار درہم قرض اتار نے کے علادہ مزید ہزار درہم اس شخص کو ویا اور حاضر بن کے بو چھنے پر فر مایا طاری ہوئی اور انہوں نے ہزار درہم قرض اتار نے کے علادہ مزید ہزار درہم اس شخص کو ویا اور حاضر بن کے بو چھنے پر فر مایا

کہا*س خواب سے علی ء کے اس بی*یان کی تقعد اپنی ہوگئ ہے کہ دا تعدید کورہ درد دشریف ایک بار پڑھنا دس بزار کے ہرا ہر ہے ۔ ( روح البی<sub>ا</sub>ن دغیرہ )

ب نہ اوٹ کے جیاے افتیا لا<del>ئے جا بھی گانال جا</del>ار

### حل لغات

وهيه واغ التغسلها البحار بجنبين مندرندوهو كمي

### شرح

اے میرے آقاقی آپ کے ایر کرم کے بغیر میرے گنا ہوں کے دھبوں کو سمندر ند دھوسکیں گے۔

یدا، ماحمدر رضا خان پر بلوی قدس سروی کسرنی و تو اضع ہے اور ایساطریقہ جرمجو ب خدا کار ہاکہ نو دجملہ عالم سے تقیر خرا کرچہ آپ نے اپنانا مالی لیکن اس ہ مراو برمجرم و خطا کار ہے اور ظاہر ہے کہ گنا ہوں کے دھبے پانیوں سے نہیں نگا ہوں ہے دھبے گانوں کے دھبے پانیوں سے نہیں نگا ہوں ہے دھبے گانو ہے شہر نگا ہوں ہو جس اور یہ ال وظل جائے ہے نجا ہو کا ملہ مراو ہے کہ جونی نگا و مصطفی علی ہو ہے گار و بے شہر کتا ہماروں کے بیز سے پر رہو ہو کمیں محرصے باب شاہ میں تفصیل گزری ہے۔

اتنی رحمت رضا بہ کرلو

### حل لغات

لايقربروالبوار، بلاكت اسك پاس ندائے۔

#### شرر

اے میرے آقادی فی فی اس کے قریب بھی فرہائے کہ دارین میں مصاحب آلام اس کے قریب بھی نہ آئیں۔

بید دونوں اشعار قطعہ بندیجن کا خلاصہ بیہ ہوا کہ بندہ کتنا ہی گناہ گار ہواور اس کے گناہ سمندروں کے بانی ہے پاک نہ ہو سکیں ان کی بخشش کاوا صدحل ہے نگاؤ مصطفیٰ علیہ جس پر پڑگئی وہ منصرف و نیا بلکہ اخروی مصائب وآلام ہے بھی نجات پا گیا سیدنا آ دم عدیدالسلام کی لغزش کا حال سب کومعلوم ہے اور صدیوں گریدوز ارک کی اور آنسو بہائے لیکن جب تک نہ کھا

## يارب استلك بحق محمد شيخ لما عفرت لي.

اے میر ے رب میں بچھ ہے رسول القد محمد علیہ کے لیل ہے سوال کرتا ہوں کہ میری خطامعاف فرما دے۔

القد تعالیٰ نے ارش دفرہ یا کہا ہے آدم! تو نے محد الله کو کس طرح بہچانا حالا نکہ میں نے ان کو بیدا نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا ہے میر ہے پر وردگار جب تو نے جھے کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور جھے میں اپنی روح بھو کی تو میں نے سراُ تھی اورعرش کے پایوں پر تکھا ہوا و بکھا" لااللہ الا اللہ محمد رسول الله پس میں جان گیا کہ تو نے اپنے نام کے س تھا تی کوذکر کیا ہے جو تیر ہے نز دیک احب انحلق میں چونکہ تم نے اس کے وسلہ سے دعا مانگی ہے اس سے میں نے تم کو معاف کر دیوا گر محمد (ﷺ) نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ ( ہ کم جو نی )

# یمودیوں کی مشکل حل

قرآن مجید میں ہے کے حضور اللہ کے بعثت سے پہلے میبودا پنے دشنوں پر فنح پانے کے لئے دعا میں حضور انور اللہ اللہ ا بی کاوسید پکڑا کرتے تھے چنانج قرآن کریم میں وارو ہے

وكانوامل يستفتحرون على الدين كفروا. ( ١٠٠٠ ويتر و)

اوروهاس سے ملے كافروں يرفح ما تكاكرتے سے

#### أفائده

ہ فظ ابولعیم نے ولائل میں عطاء وضحاک کے طریق سے حضرت این عباس رضی القد تعالی عنهما کا بیقول نقل کیا ہے کہ ا حسنوں منطقہ کی بعثت سے پہلے یہو و بنی قریضہ وضیر کا فروں پر فتح کی دعا مانگا کرتے تھے اور دعا میں یوں کہا کرتے تھے اور فتح ا پیا یا کرتے تھے۔

# عقائدو معمولات صحابه

جو کچھاں م احمد رضائے کہا وہی صی بہ کرا مرضی القد تعالیٰ عنہم حضور تطابیہ کی حیات شریف میں و میگر حاجات کی طرح آپ سے طلب دعا، طلب شفاعت بروز قیامت یا طلب دعائے مغفرت بھی کیا کرتے تھے۔صرف چند مثالیس ذیل میں ورج کی جاتی بیں اگرزیا دہ مطلوب ہوں تو شفاعت کا منظر دیکھئے

عن السروصي الله تعالى عنه قال سالت اللي على الله عنه فقال الا فاعل فقلت

يارسول الله فايس اطلمك قال اطلسى اول ما تطلمى على الصراط قلت فان لم القك على الصراط قال فالله فايس اطلمك على الصراط قال فاطلسى عند الميزان قلت فان لم الفك عند الميران قال فاطلسى عند الميزان قلت فان لم الفك عند الميران قال فاطلسى عندالحوص فاسى لا احطى هذه الملسى الثلث المواطن. (رواوالرُّمْكُ مُريفٍ)

خصرت الس رضی القد تھ لی عندے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک میں گئے ہے۔ عرض کیا کہ آپ قیامت کے دن میر ی شفاعت فرہ دیجئے فرہ یا میں کردو نگا۔ میں نے عرض کیایا رسول القد! میں آپ کو کہاں ڈھوغروں فرمایا سب سے پہنے جھے بل صراط پر ڈھوغرو میں نے عرض کیاا گر میں آپ کود ہاں نہ پاؤں فرمایا کہ پیم میزان کے پاس ڈھوغرنا میں نے عرض کیااگر میزان کے پاس آپ کونہ یا وَل فرمایا تو پیم حوض کے پاس جھے ڈھوغرنا کیونکہ میں ان مقامات کونیس جھوڑ دگا۔

# نعتشريف

محمد منطق مظهر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کھھ اندازوصدت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کھھ اندازوصدت کا

شرح

حسورسرور یا لم الفظافی حق کی شان عزت کے کال مظہر بیں انداز وحدت اس کثرت میں نظر آتے ہیں۔حدیث قدی میں ہے

كنت كنزا محفيا فاحببت ان اعراف. (الحديث)

میں ایک تحقی خزانہ تھ جا ہا کہ پہچانا جاؤ۔

كنت كنو امحقيا كارازتابشكل كياجب جهال بين مرور دنياودي بيدا بوك\_

اسی اظہر رارادہ پر مخلوق پیدا فر ہائی اس مخلیقِ اول کانا م ہے محمد (ﷺ )اور آپ بی ذات باری تعالی کے مظہر کامل میں اس کے بعد کے تعیزت آپ کاجلوہ میہ سکا تصوف ہے اس کے سجھنے کے لئے مراتب ذبمن شین فرمالیں۔

- (۱) احدیت الے مرتبدلا بشرط شے کہا جاتا ہے۔
- (\*)وحدت الصر تبدیشرط لاشے کہتے ہیں بیتین اول ہے۔
- (٣) واحدیت اس میں ظہور ہائفصیل ہا ہم تبدیشرط شے کہا جاتا ہے۔

مرتبدہ حداورداحدیت کے درمیان برز خ ہے جے حقیقت محدیدے تجیر کرتے ہیں۔ اس کا شارہ فرمایا

### وما رميت اذرميت الله رمي

12

### ان الذين يبابا يعونك انما يبايعون الله

اور مجح بخاری میں

### من راني فقدراي الحق

اورفر مایا

## من الله وقت لايسعني فيه مذكب مقرب و لا نبي مرسل

بیاس معنی پرحضورسرور عالم بین کی حقیقت مرتبه وحدت اور مرتبه واحدیت کے مابین واسط ہے اس سے امام احمد رضا رحمۃ القد تعالیٰ علیہ نے مرتبہ اول کے اعتبار سے مظہر کامل اور مرتبہ ثالث کے اعتبار سے آپ میں کثرت ہے اور اسی بیس اعمد انے وحدت ہے۔

عیس اعمد انے وحدت ہے۔

عیس اعمد انے وحدت ہے۔

## اثبات اوليت حبيب خدائب زائم

(مواهب لدنيه مع شرح زرقانی)

## مظهر ذات و صفات

ائلِ علم کامتفقہ فیصلہ ہے کہ القد تعالیٰ نے جب محلوق کو بیدا فرمایا تو اپنی ذات وصفات قدیم کے ساتھ حاوث محلوق کے رابطہ قائم رکھنے کے لئے ایک ایسی بستی اور پیدا فرمائی جواس کی تجلیات ذات وصفات کی مظہراتم ہواوروہ بستی ہمارے نبی پاک حقیقہ ہیں اس معنی پرتمام محلوق القد تعالیٰ ہے حضور سرو رِعالم اللہ ہے۔ واسطہ کے بغیر فیضیا بنہیں ہوسکتی۔ چنانچہ

## جُفاء شريف جيد اصفى ٨ المن ب

قاقام بيهم وبيه محلوقاً من ......في الصورة والسه من نعته الرافة والرحمة واحرحه الى الحلق سفير صادقاً وحعل طاعة وموافقة قال المه من يطع الرسول فقد اطاع الله الله الله الترتى في في الترتى في الترتي الترتي الترتي في ال

## مظهر كامل واكمل

حضورسرور، لم النظافية ذات وصفات كے مظم كامل جيں انہيں اللہ تعالی نے فرمایا

ولقد نبيك سبعا من المثاني.

يعني ہم نے آپ کوس ت ذاتی صفات عنایت فرمائی ہیں۔

اللدتعالي كي ذاتي مفات بيهين

(۱) سمع (۲) بھر (۳) کلام (۴) حیاۃ (۵) علم (۱) اراوہ (۵) قدرۃ۔(من شنی) لینی ایشانی کی خصوصیت ہے۔اس نے صفہر ذاتی وصفاتی مراوہ یعنی مظہریت ذاتی وصفاتی جوسرف حضرت انسان کونصیب ہوتی ہے وہ آپ کوہم نے عن بہت فرمائی۔

یا در ہے کہ مظہریت ذاتی دصفائی انسان کے سواسی دوسری مخلوق کونصیب نہیں ہوتی اور نہ ہوگی اگر چہ ملائکہ توری مخلوق بیں لیکن دہ بھی اس دولت ہے محروم بیں اس ہے ''وعلم الم اسماء کی ایکا بھیلہ کھلا کہ آدم عیدالسلام اس مظہریت ذاتی وصف تی ہے مجو دملائکہ تھیرے اساء میں بعض اساء ذاتی شے اور وہ صرف حضرت آدم عیدالسلام کو سکھ کے گئے مظہریت ذاتی وصفاتی مظہر سے انہیں بتائے گئے اور ملائکہ مظہر مظہر سے انہیں بتائے گئے اور ملائکہ مظہر میں سے اسلام کے مظہر بین کیکن وہ بی اس طرح نہیں جیسے آدم عیدالسلام بین سے اس کے اللہ تعدالی میں جسے آدم عیدالسلام سے اسلام کے مظہر بین کیکن وہ بی اس طرح نہیں جیسے آدم عیدالسلام سے اسلام سے فرمایا

ثم عرصهم على الملائكة فقال استوسى ماسماء هو لاء ان كستم صادقين بحر. في ان اسماء كوملائكه كرسما من بيش كرك فرمايا مجصان اسماء كي فبر دوا كرتم سيج مو-جونكه ملائكة كرام بعض صفات كامظهر تصاق لئة القد تعالى كراس موال برفر شتول في عرض كيا لاعلم لنا الاما علمتنا. (الاية)

ہمیں کوئی عمن بیں سوائے اس کے کانو نے جمیں سیمایا۔

یبی ہے اصل علم مادہ ایجادِ ظفت کا یبال وحد ت میں بریا ہے عجب بنگامہ کٹرت کا

# حل لغات

ه ده ، جزر ، بنها د بریا ، قائم عجب ، انو کھا۔ بنگامہ ،شوروغل۔

### شرح

۔ بیشعراول کی تفصیل ہے بینی آپ نے تھا تی م محکوق کی تخلیق کا مادہ اور اصل میں آپ کی ذات وحدت کا مظہر ہیں اس ۔ سے اس وحدت کی کثرت کا عجیب ہنگامہ آپ ہے قائم ہے حدیث مشہوراول

ماحلق الله بوري و حميع الحلق كلهم من بوري

کی طرف اشارہ ہے۔

اس صدیث کی صحت کا مخالفین نے انکار کیا فقیر نے دادگل سے ثابت کیا کہ بدهدیث سیح ہے اس رسمالہ کا نام ہے۔ "السفیح الفروری فی نو ثبق حدیث اول ما حدق الله موری

اول ما خلق الله نوري

سب سے پہلے القد تعالیٰ نے جوشئے بیدا فرمائی وہ میر انور تھا

وا به بات تنسیه نیتا پری بهد ۱ سفید ۵۵ آنسید ۶ س ویا ب جد اسنید ۱۳۳۸ آفسید ۱۰ تا ویان جد اسنید ۵۳۸ مازر قانی ثه بینب جد اصفید ۲۳ مداری این به تا فاری جد ۱۳ سفید ۱۰ جو ۱۳ سار به ای صدیمت کونمالفین که اکا برین نے بھی تشکیم کیا۔ چند حوالے حاضر میں

مولوی ثناءالقدامرتسری نے اس کوحدیث شریف تشکیم کرتے ہوئے اپنے خبار سی حدیث مرتسر صنی ۲۰۱۱ پریل ۱۹۰۹ء میں درج کیا ہے۔ دیو ہندیول کےمولوی رشیداحمد گنگوہی نے بھی اس کوحد پیٹ رسول تعلیقے تشکیم کیا ہے۔ ( اُنّہ ک رشید بیصفحہ ۱۹۰۵ مطبوعہ دیلی)

طاعلی قاری رحمة الله تعالی علیه نے بھی اس حدیث شریف کوقصیدہ امالی کی شرح کے صفحہ ۳۵ میروری فرمایا ہے اور

شرح تصیدہ اولی طاعلی قاری رحمۃ القد تعالی علیہ ایرا جیم میر سیا لکوئی کے زویک بھی متحد کتاب ہے کیونکہ میر سیا لکوئی نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب ' شبہ قالم کا حوالہ ورج کی ہو جہ میں شرح تصیدہ امالی کا حوالہ ورج کی ہے۔ دیو بند دیوں کے مولوی و والفقار علی صاحب نے بھی سے اور ورضع جیس میر صدیث ورج کی ہواور صدیث جابر رضی القد تعالی عندگویا اس صدیث کی تفسیر جیس جس وارو ہے کہ امام عبد الرزاق نے سندھیج ہے حصرت جابر بن عبد القدر وضی القد تعالی عند فرماتے ہیں جس نے ایک روز حضورت جابر بن عبد القدر فنی القد تعالی عند فرماتے ہیں جس کے کہ حضرت جابر وضی القد تعالی عند فرماتے ہیں جس نے ایک روز حضورت جابر وضی کی میر ے مالی باب آپ پر قربان بول جی سیمانی القد تعالی نے تمام چیز ول سے پہنے بیدا فرمایا آقائے کا منات ، شفیج المیذ بین ہوگئے نے فرمایا ہے جابر بیشک القد تعالی نے تمام اشیاء سے پہنے تیر سے بی کے فور کوا ہے فور سے بیدا فرمایا ہوا سال ہوگئے کہ وہ کو ایک القد تعالی نے تمام الشیاء سے پہنے تیر سے بیدا فرمایا ہوا سال تور فرمایا ہوا سال ہوگئی ہیں ورشعہ عیس ورشعہ عیس برحق گئیں اور وہ مزید شعاموں میں تقسیم ہوتی گئیں لینی پہنے نور کے چار جھے کئے گئیں لینی پہنے نور کے چار جھے کئے گئیں جی پہنے نور کے جار جھے کئے گئیں اور وہ مزید شعام وں میں تقسیم ہوتی گئیں لینی پہنے نور کے چار جھے کئے گئیں جو کہ وغیرہ یبال تک کہ کا نتاسہ کا وجود طاہر ہوگی المد رہ اللہ رہ کا کہ یہ کہ کا نتاسہ کا وجود طاہر ہوگی المد رہ کا کہ یہ کہ کو کا تاسے کا وجود طاہر ہوگی المد رہ کہ کہ بیار کے القد ویشرہ یہ کہ کھرت کے دورور کی کا میں جو کہ کہ کا نتاسہ کا وجود طاہر ہوگی کے دورور کہ کہ کہ کا نتاسہ کا وجود طاہر ہوگی گئیں ہے۔ اللہ دیش کی بیال تک کہ کا نتاسہ کا وجود طاہر ہوگی گئیں۔ دورور کی کھرور کیا کہ کہ کا نتاسہ کا وجود طاہر ہوگی گئیں۔ دورور کیا کہ کہ کا نتاسہ کا وجود طاہر ہوگی گئیں۔ دورور کیا گئی ہے کہ کہ کا نتاسہ کا وجود طاہر ہوگی گئیں۔ دورور کی کہ کیا کہ کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کو جود طاہر ہوگی گئیں۔ دورور کیا گئیں کے کہ کا کا کہ کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کہ کی کی کہ کا کا کہ کو کہ کو کو کو کو کھر کیا کیا کہ کی کیا کی کی کی کیا کہ کو کو کو کیا کے کا کیا کے کو کو کی کو کی کو کیا ک

# إسلف صالحين كى تصريحات

ا ، م احمد رضا فاضل ہر بلوی قدس سرہ کے عقیدہ کی تو ثیق سنف صالحین رحم ہم اللہ تعالی کی تصریحات ہے «ما حظہ ہو۔ (۱) علا مداس عیل حق حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

اعلم ان الله تعالى بعث السي شيئ بوريس حقيقة حظ الاسان من الله تعالى وانه تعالى سمى نفسه بور ا بقوله تعالى الله بوراالسموت والارص لابهما كانا محقيتين في ظلمة العدم فالله تعالى اظهر هما بالايحاد وسمى الرسول بورالان اول شي ظهره الحق بنور قدرته من ظلمة العدم كان بور محمد شيئ كما قال اول ماحلق الله بورى ثه حلق العالم بما فيه من بوره بعصه من بعض فلما ظهرت الموجودات من وجود بوره سماه بورا وكل ماكان اقرب الى الاحتراع اولى باسم البور كما ان علم الارواح اقرب الى الاحتراع اولى باسم البور كما ان علم الارواح اقرب الى احتراع من عالم الاحسام فلدالك سمى عالما لابور و العلويات بور ابيا بالسبة الى السفليات فاقرب الموجودات الى الاحتراع لماكان بورا فالسي شيئ كان اولى باسم النور ولهذا كان يقول انا من الله والموصون منى وقال تعالى قدحاء كم من الله يور وروى عن سى

عليه السلام انه قال كنت .... بين يدى وبي قبل خلق ادم .....عشر الف عام وكان يسبح ذالك النور وتسبح الملائكة تسبيحه فلما حلق ادم القذالك النور في صلبه وعن اس عباس رصى الله تعالى عنهما عن السي الله اله قال لما حلق ادم اهبطى في صلبه الى الارض و حعلى في صلب بوح في الدفينة و قدفني في صلب ابراهيم ثم لم يدى تعالى ينفلني من الاصلاب الكريمة الى الارحام الطاهرة حتى احرحني من ابوى لم بلتفيا على سفاح قط

(روح البيان بإره ٢ تحت آية لقد جاء كم من الله نور)

اور یا در کھوکے بے شک القد تعالیٰ نے آپ کو بحثیت تورمبعوث فرمایا اور آپ نے انسان کا حصد الہی بیان کرتے ہوئے فرمایا القد تعالى نے اپنی ذات کواپنے قول' القد نورالسموات والارض' میں نور ہے موسوم فر مایا کیونکہ ارض وساء ظلم جو عدم میں . مستور خصے پس القد تع لی نے صفع ایجا و سے انہیں ظاہر فرمایا اور نبی علیہ انسانا م کونور فرمایا کیونکہ وہ پہلی مخلوق جے القد تع لی : نے قدرت ہے فا ہر فر ہایا تورچم اللے ہے جس طرح آپ نے خود فر مایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے عالم کے بعض انوار کو بعض ے پیدا فر مایا پس جب آپ کے نور ہے موجودات ظاہر ہو گئے تو آپ کا نام نورر کھااوروہ ہرشے جوا قرب الا یج وہو وہ اسمِ نور کے زیا وہ مناسب ہے کیونکہ عالم ارواح جبکہ ایجا د کے زیادہ قریب تھا تو اس وجہ ہے اس عالم انوار کا نام دیا اور نِی لم علوی تورانی ہے ہنسہ ی کم مفلی کے پس نور نبی جبکہ تمام موجودات کی نسبت ایجاد کے سب سے زیادہ آپ ہی کی ڈات : مقدسہ کے من سب ہے اس لئے آپ نے فر مایا کہ میں القد کے نور کی ( جَمَّی ) سے بیدا ہوا اور مومنین مجھ سے اور القد تعالیٰ فرہ تا ہے لار بہ تمہارے یا س اللہ کی جانب ہے نور آیا اور نبی علیہ انسلام ہے مروی ہے کہ میں نے اپنے رب کے پاس بحثیت نور آوس کی بیدائش ہے چو وہ ہزار برس پہلے موجودتھا اور بینورانٹد کی حمدوثناء کرتا تھا اور فرشتے اس حمد ہے جیج کی کرتے تنے پس جب وم علیالسلام پیدا ہوئے تو بینوران کی پشت میں رکھا گیا اورا بن عباس سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ : حضور علیت نے فرہ یا کہ اللہ تعالٰی نے جب آ دم علیہ السال م کو بیدا کیاتو مجھے ان کی پشت کی شمن میں زمین برا تارا پھر صلب نوح کے تعمن میں زمین پر بھرصلب نوح کے تعمن میں کشتی میں اتارااورایرا جیم کی پشت میں رکھا بھراسی طرح جھے کریمانہ : پشتوں سے یا کیزہ ارجام کی طرف نقل فرہ تار ہا بیہاں تک کہ مجھے میرے والدین کی طرف بھیجا جو بھی نازیبا حرکت کے مرتکب تبین ہوئے۔

#### نائده

حضرت الهم التاعيل حقى حنى رحمة القد تعالى عليه عة ابت مواكه حضورة في المحمله عالم سے بهيم اور جمله عالمين آپ

بی کے موجود ہوئی اس معنی براہ ماصدر ضافا ضل بریلوی قدس سرہ کا شعر بی کے موجود ہوئی اس معنی براہ ماصدر ضافات کا

منی برحقیقت ہے اور بیسلف صالحین کاعقبیرہ ہے۔

(۲) الامقسطلا في موازب الله ترييك مقصدان بهد صفي ما مين ارقام فرمات مين

لما تعلقت ارادة الحق تعالى بايحاد حلقه و تقدير ررقه الررالحقيقة المحمدية في الحصرة الاحدية ثم سلح منها العوالم كلها علوها وسفلها على صورة حكمه كما سنق في سابق ارادته و علمه ثم اعلمه تعالى بوته و بشره و برسالة هكدا او ادم لم يكن الاكما قال المستنب بين الروح و الحسد ( عام المربيد سنى الله علمه تعالى بوته و برسالة هكدا او ادم لم يكن الاكما قال المستنب بين الروح و الحسد ( عام المربيد سنى الله علمه تعالى بين الله علمه تعالى بين الله علم الله يكن الله علمه تعالى بين الله علمه تعالى بين الله علمه تعالى بين الله تعلم الله تعلم

جن ب حق تعالی کاارا دہ کلوق کو پیدا کرنے کااوراس کے رزق مقرر کرنے کے ساتھ متعلق ہواتو اس نے هیقت محمد بیکو صدی انوار ہے ہارگاؤ احدیث میں فلا برفر مایا پھرالقد تعالی نے اس هیقت محمدی ہے تمام عالم علوی اور سفلی کواپنے ارا وہ از لی کے مطابق اخرائ فر مایا پھرالقد تعالی نے هیقت محمدی کو نبوت کی خبر اور رسالت کی بٹارت دی اور ابھی حضرت آ دم عیدالسلام فر مایا نہ میں نبوی کے مطابق روح اور جسد کے درمیان ہے۔

. (٣) اس كي شرح مين امام زرقاني شرن و دور بب مدر بيجد سني مامسور مه مين لكهة بين ك

والما كالت الحقيقة المحمدية هي صورة الحقيقة الحقائق لاحل ثبوت الحقيقة المحمدية في حلقًا الوسطية هي عيل النور الاحمدي المشار اليه بقول عليه السلام اول ما حلق الله نوري.

اور جزای نیست کے حقیقت محمد یہ بی تمام حق کق کی حقیقت ہے کیونکہ حقیقت محمد ی کا ثبوت حلق وسطیہ بیں ہے جو کہ بین نورِ احمد ی ہے جس کی طرف حضو و مقیقے نے اپنے قول بیں اشارہ فر مایا ہے کہ سب سے پہنے القد تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ (\*) میر عبدالقا درالجزائزی الحسنی اپنی کما ہے موقف کے موقف سے میں فرماتے ہیں

قان حقية سين هي الرحمه التي وسعت كل شي وعمت هذه الرحمه حتى اسماء الحق تعالى مس حيث ظهور واثارها و مقتصياتها بوحود هذه الرحمة وهذه الرحمة هي اول شي فتق ظلمة العدم والاول صادر عن الحق تعالى بلا واسطة وهي الوحود المقاص على اعيان والمكوبات قبل الوصع اللعوى ولهدا يسمى المصطفى بيور الانوار وبابي لارواح

بلار بب حضور الله کے حقیقت و ورحمتِ عظمی ہے جس نے ہرشے کا احاطہ کرایا ہے تی کہ حق تعالی شاند کے اساء کو بھی بدر حمت

شامل ہے کیونکہ ان اساء متفضیات اور آثار کاظہور اس رحمت محمدی ہے وجو دیس آیا اور اسی رحمت نے سب سے پہلے پر وہَ عدم کو جیا ک کی اور ریہ پہلی مخلوق ہے جوالقد تعالیٰ ہے بلاوا سط صاور ہوئی اور اس وجو و کافیضان تمام موجو وات کو حاوی ہے اس وضع لغوی ہے پہلے اس لئے حضور علیف کا نور الانوار اور الاروالار واح ہے۔

#### فائده

ٹابت ہوا کہ حضور سر در بنا کم بھٹے اصل کا نئات اور جملہ عوالم آپ کے نور کاجوہ ہیں اس لئے کسی نے کیا خوب فرما یا کیا ثان احمدی عظی کا جمن میں ظہور ہے ہر گلی ہیں ہر شجر میں محمد علی کا نور ہے

کدا بھی منتظر سے خلد میں نیکوں کی وعوت کا خدا دن خیر سے لائے تی کے گمر نسیافت کا

### حل لغات

خلد (بضم الی ء) ہمیشہ کی جگہ، یہ ال بہشت مراد ہے۔ضیافت ،مہمانی۔

# شرج

گدا ہے اپنی ذات مراد لی ہے لیعنی میں احمد رضا بھکاری ہوں اور انہی ہے وابستہ ہوں اللہ تعالی ان نیکوں کے ساتھ مجھے بھی خلد ہریں میں جگہ عطا فرمائے۔

اس شعر میں او ماحمد رضارتمة القد تق فی علیہ نے اشارہ فربایا کہ جنت حصولی اعمالی سرمی نہیں وہ تو ایک قتم ہے۔
اس ب بیل قبول ہو گئے تو بھر بھی جنت کا ملن محف فضل رہا نی پر مخصر ہے۔ بیعقیدہ اہل سنت کا ہے اور معتز لد کاعقیدہ تھا کہ حصولی جنت اور اجر درتو اب اعمالی صالحہ پر موقوف ہے بچھاسی عقید ہے کی بدیوی افیین کمالات مصطفی علیقے کے منگرین ہے جھاسی محقید ہے کہ بدیوی افیین کمالات مصطفی علیقے کے منگرین ہے بھی ہوگا تی ہے کہ اس محقید ہے کہ اس محتول جنت اور اجر درتو اب اعمالی مقالی رہائی کے بغیر بہشت کا واضع ممتوع ہے۔

#### حكايث

ا ہم ابو ملیث سمر قندی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایک شخص کولا یا جائیگا جس نے تمیں سمال پہاڑ کی جوٹی پرعبوت کی اس سے القد تعالیٰ بو جھے گامیر سے نصل سے جنت میں جائیگا یا اپنے عمل کے بھروسہ پر۔وہ کہے گا ہے عمل کے بھروسہ پر تو القد تعالیٰ ملائکہ کوفر ہائے گاا ہے ایسے داستہ سے لے جاؤجہاں یانی ندہوجب یانی مائے تو اعمال کے بدلے یا نی پلا وَچِنا نیچا ہے ہی ہوا جب اعمال بانی کے عوض دے چکاتو فرشتے واپس لے آئے اللہ تعالی نے فرمایا اے دوزخ میں پھینک دو کہایا اللہ جھے اپنے نصل ہے بہشت عطا فرما۔

# فضل رب بطفيل هبيب رب سياللم

القد تق کی نے بہشت کی جابیاںمجبوب کوعطاء فرمائی ہیں۔ چنانچیڈ قیر نے حدیث صحیح اس سے قبل نقل کی اور حضور سرورے لم اللہ تقالی اورمجبوبوں کے ہاتھ میں بہشت و دوز خ دے دیں گے۔ بطویئموندایک حدیث ملاحظہ ہو حصرت امام اجل قاضی عیاض رحمۃ القد تعالیٰ علیہ نے اسے احادیث حضور والاصلوات القد تعالیٰ وسلا مدعدیہ میں داخل کیا کہ حضورافڈس میں تھے نے حضرت مولی علی کوئیم النارفر مایا۔ شفاء ٹریف میں فرماتے ہیں

قد حرح اهل الصحيح و الائمة مااعده به اصحابه على مما وعدهم به من الظهور على اعدائه الى قوله وقتل على و ان اشقاها الدى يحصب هذه من هذه اى الحية من راسه و انه قسيم البار يدحل اولياء و الحنة و اعداده و البار بيشك اصحاب صحاح والمه

صدیث نے وہ حدیثیں روایت کیں جن میں حضور و اینے اسے اسے بہا کوغیب کی خبر دیں مثل یہ کے وعدہ وہ و شمنوں پر غالب

آئیں گے اور مولی علی کی شہ وت اور یہ کہ بدعت ترین امت ان کے سرمبارک کے خون ہے دیش مطہر کوریجے گااور یہ کہ مولی علی فتیم دوز نے بیں اپنے دوستوں کو بہشت اور دشمنوں کو دوز نے بیں داخل فرما نمیں گے۔ (ینی است کی مشنر است کی معنوں ملک مشنر اللہ مغفور ول روشن خلک آئی میں جگر شنرا کا معنوں اللہ عالم تیمی طلعت کا منافی اللہ ماہ طبیبہ عالم تیمی طلعت کا

### حل لغات

گذہ گناہ کا مخفف۔مغفورہ اسم مفعول بخش ہوا۔ خنک ہامعنی شخنڈک اس ہے سکون وقر ارمرا و ہے۔ تعالی القد ہزرگ بہاللہ ہشعراءا ہے تعریف و تحسین اور تنجب پر بولتے ہیں۔ ماہ طیبہ مدینہ کا جاندہ اس سے حضور عبیقے کی ذات اقدی مراو: ہے ماہ شخر اسلام) جہان کیکن عام محاورہ میں صورت و حالت کے منتعمل ہوتا ہے مشل کہا جاتا ہے کہ فعال خوشی کے عالم میں بچولا نہیں ساتا۔ طلعت ، چبرہ و کھانا۔

### شرح

اے مدیدہ منورہ کے جاند (ﷺ ) سبحان القد آپ کے دید ار کاعالم کس قدر حسین اور دلکش کہ جس ہے گناہ معاف اور دل باغ ہاۓ اور اس میں نور پیدا ہو جاتا ہے اور جگر کو سکون وقر ار اور خوش و فرحت نصیب ہو جاتی ہے۔ بیصرف امام احمد رضا قدس سرہ کا اپناجذ بہوعشق نہیں بلکہ صیبہ کرام رضی القد تعالیٰ عنہم اسی ذوق میں سرشار تھے چند عاشقانِ بإصفا کے داقعات ہم ''آگے چال کرعرض کریں گئے۔ (انٹاءاللہ)

نہ رکھی گل کے چوش حسن نے گلشن میں جاباتی جنگنا کھر کہاں غنچ کوئی باغ رسالت کا

### حل لغات

جوثرِ حسن ،حسن کی زیا دنی کا جوش گلشر بی چین۔ جاء بامعنی جگہ۔ چینکنا پُھر کہاغنچے، یعنی اب کلی سیسے کھلی سکتی ہے۔ ہائے رسمالت ،نبوت در سمالت کا ہاغ۔

# شرح

چمن ان رس لت و نبوت میں کم و بیش ایک لا کھ چوہیں ہزار انبیا ءورسل علی نبینا وہیہم السلام اپنے اپنے وقت میں بھول کھلاجس بھیک دمک، خوشبو مہک کے ساتھ کے بعد دیگر ہے مسلسل آتے رہے لیکن اس چمنستان رسالت میں ایک ایس بھول کھلاجس کی عالمتگیر خوشبو وحسن و جمال کی فراوانی نے ساری کا نئات اور سازے ذیا نے وقت میں کوئی نئی کلی کھلنے کاسوال ہی پیدا کسی اور مزید کلی کھلنے کی بھی گوئی نئی کلی کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس طرح حضور بھی تھی ہوئے ہوئے بھول بی بیدا میں ہوتا اس طرح حضور بھی تھی گئی کھلنے کا سوال ہی بیدا میں ہوتا اس طرح حضور بھی تھی گئی کھلنے کا سوال ہی بیدا میں ہوتا اس طرح حضور بھی تا ہوئے ہوئے بھول ہیں۔

#### فائده

اس شعر میں اوس احمد رضار حملة القد تعالی علیہ نے قرآن پاک کی اس آیئہ کریمہ کی جانب اشارہ فر مایا ہے۔
ماکاں محمد اہاا حد میں دحالکہ و لکس دسول الله و حاتمہ السییس (پر ۲۲۰)
محمد (ﷺ ) تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں القد کے رسول بیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔
ادر صی ح کی ان کثیرا حدیث کی طرف بھی اشارہ فر مایا ہے جن میں ایک حدیث شریف ہیں ہے۔

مثلى ومثل الاسياء كمثل قصر احسن سيا مه ترك ممه موضع السة فطاف مه النظار يتعصون من حسن سيامه الا موضع تلك اللسة فكست اما سدوت موضع السة حتم بي السيان وحتم مي الرسل وفي روية فانا اللبنة وانا خاتم النبيين. (يخارى وسلم)

میری اور جمدانیں ءکرام کی کہادت اس خوبصورت کل کی ہے چونہایت خوبصورت بنایا گیا لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی اور دیکھنے والوں نے اس عمارت کے گر دگھوم کر دیکھاتو سوائے ایک اینٹ کے خالی جگہ کے ساری عمارت کاحسن و جمال و کچے کر تبجب (ج سے) کرنے گئے (مین کا رہ کی خوصورتی اور سی فافی جگہ کا کی کا شدت سے احس س کیا ہیں اقو میس نے اس اینٹ کی خالی جگہ کو پُر فرہ دیواس طرح میر ہے ڈر لیے تھارت کی کی چوشدت ہے محسوں کی جار بی تھی ختم ہوگئی اور میرے ہی ڈر چے رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم کردیا گیا ( ب وٹی ہے رہ ں ہ نی سیس سنتی)اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں اس خالی جگہ کی اینٹ ہوں اور میں تمام نبیوں میں مجھلا ہوں۔

اس حدیث سے پیتہ چلناہے کے حضور چمنستانِ رسالت و نبوت کے وہ آخری خوش رنگ ومعتمر پھول ہیں جس نے اور مزید کی کھلنے کی جگہ ہوتی نبیس جھوڑی۔(۶۰ کَق)

#### فائده

اس شعر میں عقید اُختم نبوت کتنا خوبصور تی اور قصاحت و بلاغت ہے ادا فر مایا لیکن خدابیز اغرق کرے تعصب کا آپ کو قادیا ٹی مرزائی فرقہ کا آ دمی ثابت کرنے کی نا کام سعی ک گئی'' البر بلویت''نا می کتاب میں اس پر چند بے سرو بیااور بے ڈھنگے ولائل دیئے گئے۔

# حقیقت چھے نہیں عتی بناد ف کے اُصولوں سے

یورہ کہ انگریز کا خود کاشتہ پودا مرزاغلام احمد قادیانی بھی آپ ہی کے دور میں ہوا جے دیوی کفر ،عملِ کذب ،

کلی سے باطل اورنظریا سے قاتل کی وجہ ہے مسمی نہ ب ' کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تنصر ف مرزا قادیانی کے اعمال و عقائد کی گرفت کی بلکہ بدلائل اس پر کفر وار تداد کے فتوی صا در فرمائے جوآپ کی متعدد کتب اور فیاوئی میں ملا حظہ فرمائی جو تاپ کی متعدد کتب اور فیاوئی میں ملاحظہ فرمائی جو تاپ کی متعدد کتب اور فیاوئی میں ماحمد نام احمد اور فیار میں متعدد وجگہ اثبات و تم بی محلدات امام احمد رضافان فان فاضل پر بلوی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ نے اپنے شاعرانہ کلام میں متعدد وجگہ اثبات و تم براشعار مدون فرمائے مشلا ' عدائی بخشش' میں آپ فرمائے جی

یریم آخر کا شمع فروزان ہوا فور . . . . . کا جوہ تمارا نبی بجھ آگیں ایس کے آکے ب بی مشعلیں آئے او کے آکر آبو جور نبی فاق ہے ایوء ایوء کے رسل اور رسانوں کے علی جور نبی آی فیم کتے تارے کیلے صحیب کے پر ند ڈا ب ند ڈاویا ہمارا نبی ملک کوئین بیل اشہیاء تاجد ر انبیاء کی در نبی ( سنبیاء کی در نبی ( سنبیاء کی تاجد کی در نبی ( سنبیاء کی تاجید کی

ه فاقم الشام أن أن أم الول المم عن الإو الو المنة المنزيل النام مقر بين الوفي م أن المدلك المام

(صفية الدياعي اول)

ننخ اویاں کرکے خود تبند بھایا نور کا تا چور نے کر لیا کیا علاقہ نور کا انہیاء اجزا ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا انہیاء اجزا ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا اس علاقے ہے ہاں پر نام سیا تور کا

( حصرودم على ۵،۴)

بندا ہو سب ہے آخر
 ابتدا ہو انتہا ہو
 سب تنہاری ہی خبر تھے
 تم موفر مبتدا ہو

(صغیه ۲۲ ،خلامه فکروعرض خاص)

فَحْ بابِ نبوت پہ بے حد درود ختم ددیر رسالت پہ لاکھوں سلام (صفی ۲۵ء نعت مصطفی جان رحمت بیدلاکھوں سلام) ا علی حضرت نے اپنی تصغیف ' استمدا ہیں اجیوں استدائیں متعد دمسلمان فرقوں کے وہ اقوال بھی اپنی شاعری ' میں سموئے ہیں جوعقبیدہُ ختم نبوت کےمنافی میں ان اشعار کاحوالہ جات منظر ندکورہ کتا ب کے حاشیہ میں مولا نامصطفی رضا خان پریلوی ہے تفصیلاً دیا ہے جس کا بیہاں موقع و مقام نہیں ہے۔ ذیل بیس آ پ کے چندا شعار اسی سلسے میں ہدیہ ہیں : ( ا نب ) د ہابیوں کے مخالف عقید ہُ ختم نبوت اعتقادات پر یوں روشنی ڈالتے ہیں کہ روئيت ختم نبوت سے کو عدم میں اماتے کہ کہیں آتھ بھوں <u>نے</u> ایو<u>ت</u> کر ای of a few only of ( ب) دیوبندی فرقہ کے عقبیدہُ ختم نبوت ہے متفیا دومتحار ہے اقوال دعقائد کا تذکرہ فرماتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ شاہ کے چکھے ہی ٹی ہونے کو فضل ہے خالی بناتے ہیے ہیں عر ختم کو پھر کافر بھی رهوکے کو لکھ جاتے ہیں ہیں مولوی اشرف علی تھا توی (اورندی) کے رسال الدا دید کے دوالہ ان اکار تھم نبوت برآپ نے بدا شعار مدون کئے وار جو تم بوت ہے تے اب دہ گا جاتے ہے جی لعنی ایے بن جینے کو تسکین بخش بنات یے بی نىلى مى ئېجوت

غرض کہائی طرح آپ نے مشکوک جمہم اور کفریہ اقوال پر گرفت کی ہے اور اپنا عاشقا نہ مسلک اور ووسروں کا ف سقانہ عقیدہ بین کیا ہے۔ آپ نے کسی کی کوئی رعایت نہیں کی جب وقت آیا تو بلا چھبک اور بلامروت انہیں دین کی کسوٹی پر پر کھا۔

# از اله وهم

منگر ین عقید فاختم نیوت (مدین بخشش) میں مناقب غوث الاعظم میں شامل متعد داشعار کے حوالے ہے آپ کومنگر ختم نیوت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح سوادِ اعظم کو باور کراتے ہیں کہ تمہارے امام کا اگر عقیدہ مخالف ہوکر بھی تمہاراا ، مصلمان روسکتا ہے تو ہم بھی کیول نہیں رہ سکتے۔

کرا چی ہے میرے ایک مہریان نے مکتوب کے ذریعے آپ پر یوں انٹشت نمائی کی ہے کہ آپ نے غوث پاک کے یوں منا قب بیان کئے ہیں

> قد ہے۔ سابیہ ظل کا ظل ہے یاغوث تو اس بے سابیہ ظل کا ظل ہے یاغوث

(اصفيه)

### جواب

موضوع زیر بحث ہے متعلق چندا شعار صدائق بخشش ہی ہے ہدیدنا ظرین کردیئے جائیں تا کدانو ہیت ورس است اور رس است و دلایت میں محوظِ ا دب کے بارے میں فاصل پر یلوی کے عقائد واضح کئے جائیس فضاس ۔ کارنو شیت وصل روم مسام شمور بدا ق بخشش حصداء ل میں آپ فرمات میں کہ

> نی ہے آخذ اور امت پر فاش اہر قبل اھ فاش ہے یو نوٹ الویت نبوت کے سا و تنام افضال و قبل ہے یو نوٹ

یا در ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ القد تھ کی علیہ کے ال نظریات سے میدا نداز ہ کرنا کوئی اتنامشکل نہیں ہے کہ آپ حضرت سیدعبدالقہ در جیلائی غو شے اعظم کو کمالات نبوت وفضائل رسالت کامظہ سمجھتے ہیں لیکن چونکہ سرور کا سُنات عظمہ کے بعد ہر فقم کی نبوت منقطع ہے لہٰذا آپ بھی نبی نبیس ہو سکتے یہ نظر میرحد بیٹ سے اخذ کر دہ ہے جواس طرح ہے کہ (۱)رسول التعلیق نے فرہا یا آگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔

(۲) رسالعِ مَا سِین کے فرودیا کہ اے علی تم میرے ساتھ ایسے ہوجیسے موی کے ساتھ ہارون گرمیرے بعد نبوت نہیں ہے۔ ہے۔

( m ) ختم الرسل ويليق نے فرہ يو اگر ميں کسي کو ليل بنا تا تو ابو بكر رضي الله تعالى عنه كو بنا تا ۔

( ~ ) ختم الانبيا عليقة نے فرہ يا گرابرا جيم ( \* پ ئے سامہ ، پ )زندہ رہے تو تبی ہوتے۔

ور نے ہالا چاروں ارش وات رسالت ہیں ایک بات واضح طور پر محسوں کی جاستی ہے حضرت عمر ،حضرت علی ،حضرت ابراہیم ہیں کمالات واوصا ف نہوت کو قبول کرنے کی صلاحیتیں ابو بحر (بنی امنہ تعالیٰ اور آپ کے فرز ندار جمند حضرت ابراہیم ہیں کمالات واوصا ف نہوت کو قبول کرنے کی صلاحیتیں اس سب حضرات قدی کمالات وصفات نہوی کے مظہر تو ہے گر چونکہ بالکل یہی بات فاضل پر بلوی نے کہی کہ حضرت سیدناغوث الاعظم اوصا ف و کمالات ہو چکے ہیں لہنداا ب آپ نی نہیں ہیں منقبت میں تعریفی لہجہ اورا تدانہ بیان کی بہت تو ، بیندی کئنی ہی کیوں ند ہو۔ منقبت منقبت ہی ہوتی ہے نعت نہیں ہو کئی اگر آپ سر کارغو سے صدائی کو کسی بھی قسم کا نی سی جھے تو ، بیندی کئنی ہی کیوں ند ہو۔ منقبت منقبت من ہوتی ہورے کام میں ہو گئی اگر آپ سر کارغو سے صدائی کو کسی بھی قسم کا نی سی جھے تو ، اس کی منقبت نہ کرتے بلکہ نعت کہتے گئی آپ کے بورے کلام میں ہوا کہ جھی مثال ایسی پیشنیں کی جاسکتی۔

### جواب

رسول اكرم الله الشيك في مايا

میرے امت کے علاء انبیائے بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔

اس ارشادِ رسمالت میں علماء کوانبیاء بنی اسرائیل فرمانے کا بیرمطلب نہیں کہ حقیقتاً عمائے امت محمدی انبیاء کے

زمرے میں آگئے بلکہ یہ ہے کیٹل واٹرات کے کاظ سے بیا نبیائے بنی اسرائیل کا کر دار اواکریں کے مثل تبلیخ وین اورتشیر
حق کے نئے انبیاء کی ہی کوششیں حمیت وین کے لئے انبیاء کا ساکر دار ، انہمک فی العبادات اور تقوی میں انبیاء کی ہی
میں شکت ، خشیت البی ، وری اور عاجزی میں انبیاء کی متابعت ، کرامات کے ذریعے بجحز و انبیاء کا تمثیل بیدوہ نبوی کم لات بیر
جواویائے امت وعلیائے امت کوفر وا فر داعطا فرمائے گئے مجموعی طور پر ایک نبی میں جینے کم الات ہو سکتے بین ان کو ایک
ایک کر کے اویا عامت پر تقسیم کر دیا گیا اور بقولِ حضرت مجد والف ٹانی انہوں نے انبیاء کا پس خور دوہ وہ کم لات بیں جن
کے سید ناغو نے اعظم میں ہونے کا ذکر اعلیٰ حضرت نے اپنے مناقب قصیدہ میں کیا ہے باتی جہاں تک فضیت نبوت بی الولایت کا تعلق ہماں تک فضیت نبوت بی

اعلی حفزت نے اپنی تصانیف میں خودسید ناسید الاسیا د، فرداالا فراد، غوث اعظم، غیث اکرم ، غیث عالم ، مجبوب بسجانی ، مطلوب ربانی ، شهبازلا مکانی ابو محرمی الدین عبدالقا در جیلانی رضی الله تعالی عند کاریتو ل فیصل نقل کیا ہے بعد المقادر جیلانی رضی الله تعالی عند کاریتو ل فیصل نقل کیا ہے بعد الله معانی منابع الله بند کاریتوں سے قدم معانی بات میں الله منابع الله بند میں ایک نبی کے قدم یو است قدم معانی بات میں ایک نبی کے قدم یو اور الله میں منابع الله معانی منابع الله بند میں ایک نبی الله میں الله معانی منابع الله الله میں منابع الله میں الله می

ن الیب کی مصالد م پر دونا ہنے اور شاں سپنا جد مر مسلطانا کے سالد م پو ساپر دون سائی طبطانا ہے۔ ایس میڈا ان ٹیلے اقد مر رسا کر ابورت کے قدم ان سان الاس فیل ٹیلے منجی واصا کر او ٹیل ۔

سیدناغو فی اعظم کے اس فر مان عالی ہے بات اظهر من الشمس ہوجاتی ہے کہ آپ بھی اتبائی انبیاء کے قائل ہے۔
منصب نبوت کے حصول کاعقیدہ آپ رحمۃ القد تعالی علیہ ندا ہے لئے جائز سجھتے تصاور نددوسروں کے سئے۔فاضل ہر بلوی
کا بدا قتباس اپنی تصانیف میں درت کرنا اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ آپ باو جود اعلی تر بب منقبت کے سرکارغو فی اعظم کو
مرحبہ نبوت ہے دور سجھتے تصالیدا فاصل ہر بلوی پر اٹکار قتم نبوت کا اتبام آپ کے عقائد ونظر یات ہے جہالت کی ویل ہے
در حاشہ ہوت ہے دور سجھتے تصالیدا فاصل ہر بلوی پر اٹکار قتم نبوت کا اتبام آپ کے عقائد ونظر یات ہے جہالت کی ویل ہے

(۱) علامه اقبال نے جس شدت کاذکر کیا ہے وہ حب رسول التوقیقی اور عشق رسول تیکی کی مظہر ہے کہ آپ کسی بھی ذریعہ بیان ذریعہ ویل ہے رسول کی شان میں گتا خی کرنے والے کے تن میں بہت شدید ہیں بیشدت آپ کے عشق رسول حقاقیة کے جذبہ کا تقاض بھی ہے جس کا اعتراف مولا نااشرف علی تھا نوی نے بھی کیا ہے۔

# ( و كيمين فقد تر "ن ،جدر پنجم بعني ١٨ زموا يا ثمر احمد شاني)

(۴) آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو ام زیر و بین انگھتے ہیں انگام سے اس کے نام سے حذف کرویتے ہیں اس سے کدہ ہ نلام احمد نہیں بلکہ گستانی احمد تھا قادیانی فرقے کو آپ احمد کی یا قادیانی نہیں لکھتے بلکہ انکہ میہ انگھتے ہیں غلام احمد کی نسبت سے یا غلام انگریز کی نسبت ہے۔

- (٣) ثالُع كرده مظرفيض رضاء يرج مندى فيصل آباد\_
- (٣) جھے پیشعرل ندر کا جس کار جمد میر سے ہریان نے دیا ہے۔
- (۵) کسی ولی کو نبی سیجھنے کاعقیدہ تو ایک طرف ولی کوتو ایک صحالی کے برابر بھی قرار نہیں ویا جا سکتا ہے دوالف ٹانی نے اپنے مکتوبات بیس مکتوبات بیس مکتوبات بیس محاصرت امیر معاوید کے تھوٹ سے کے تعقول میں جانے والی گر و (بومیداں بنگ ٹس توزے کے نتیوں میں واش بر فرار دیا داش کے ان کے انہیں حضرت امیر معاوید ہے افضل قرار دیا دوائے کے حضرت امیر معاوید ہے افضل قرار دیا جائے۔ حضرت فرشل بریلوی بھی ( مصیت نبی ٹو وں ) کا عقیدہ ہے یا تک دیل بیان کرتے ہیں۔ چنا نبی اس سانی کہ انہا ان کرتے ہیں۔ چنا نبی اس سانی کا محاسلات میں کہ
  - (۱) ہم یقنی کا فرج نتے ہیں ان عالی رافضیوں کوجو آئنہ کو انبیاء سے افضل بتاتے ہیں۔
    - (٢) مدر التي انبي وكواولي و منفول قر اردينا) كحلا كفر بــــ
- . ( ٣ ) وہ جو بعض کرا میہ ہے منقول ہوا ہے کہ چائز ہے کہ ولی ٹبی ہے مرہبے میں بڑھ جائے بیہ کفر وطلالت ، بے دینی و جہالت ہے۔
  - ( " ) ب شكمسلى نون كا جناع قائم باس يركوا نبياء كرام يليهم الساام اوليائے عظام افضل بين-
- (۵) ولی کوکسی نبی سے خواہ وہ نبی مرسل ہویا غیر مرسل افغنل بتانا کفر وضاؤل ہے اور کیوں ندہوکداس میں ولی کے مقابل نبی المسبح کی تحقیراوراجہ بڑکاروہے کہ نبی کے ولی سے افغنل ہونے پر ابل اسلام کا جماع ہے انسوء و المعقاب علی المسبح السبح سلام کی تحقیراوراجہ بڑکاروہے کے انسوء کو المعقاب کے قطعاً:

  السبح سد المبنی لکھتے ہیں کہ با جمع مسلمین کوئی ولی کوئی خوش کوئی صدیق بھی کسی نبی سے افغنل نہیں ہوسکتا جوایہ کے قطعاً:
  اجماعاً کا فرجد ہے۔ (صفحہ ا) ( بشکر یوسی رف رضائر ہی )

بڑھا ہیں سلسلہ رحمت کا دورِ زلف وال میں الشام کا لے کووںرہ کیا عصیاں کی علمت کا

## حل لغات

بڑھا، لمہ ہوا، ہا معنی ایسا۔ سلسلہ، زنجیر، دور، گر دش، گھماؤ۔ زلف، رات کاایک حصہ، رات کی مناسبت ہے مجاز أ کاکل یعنی کنیٹی والے دوہ بال جو بڑھ کر کا نول کی لو پر آجاتے ہیں جسے کٹ بھی کہتے ہیں۔ والا، بلندم رتبہ۔ لشلسل (عربی) کسی چیز کا کیلے بعد دیگر آنا۔ کالے کومول رہ گیا، بہت دوررہ گیا۔عصیاں، گناہ، ظلمت، اندھیر ا، تاریخی حضورا کرم تلفظ کی کی شان خمدار زلفول میں رحمت کا سلسلہ پچھا بیا دراز ہوا لینٹی سرکار کی رحمت و شفقت اپٹی گناہ گارامت پر اتنی زیدوہ غالب ہوئی کے مسلسل گنا ہوں کی تاریکیاں اور سیا ہیاں حضور تلفظ کی رحمت سے کاکل خمدار کی خوبصورت سیاجی ہے بہت دوررہ گئی ہیں۔

# عظمت گیسوئے رسول سالہ

حضورسرویہ لم نورمجسم آنے کی رحمتوں والی زلفوں کی عظمت کامیہ عالم ہے کہ خود قر آنِ پاک نے حضور علیہ کی قسم یا د فرمائی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا

> والصحیٰ واللیل اذا سجی. (بارہ ۴۰) رُخ تاہاں (ﷺ)کیتم اور ( ؑ ہے )گیسوئے معبر یں کیتم ۔ صفت ماتم اُٹھے خالی ہو زنداں ٹوٹیمی زنجیریں عناہگارہ! چلو مولی نے در کھولا ہے جات کا

### حل لغات

صفت ، تم اُسٹے، ماتم فتم ہواور خوشی حاصل ہو۔ خالی ہوزندال ، تاریکی دور ہوجائے۔ٹولیس زنجیریں ، پیڑیوں ٹوٹ چائیں۔ در ، دروازہ ، چوکھٹ ، زندال ہے مرا دقید و ہند۔

# شرح

اے گنا ہگارہ! ابغم مت کرواس کے کرحق تعالی نے دنیا ہی ہیں جنت کا دروازہ تمہارے لئے کھول دیا ہے اوروہ ہے۔ حضور پر تورش فع ہو مالنھوں تفطیقہ کا درِاقد س ادرا ہے مصیبت میں گرفتارلوگوں! تمہیں مبارک ہو کہ معصیت کی تاریکی بابختم ہو جائیں گی ادر مذاب کی زنجیری تو ژ دی جائمیں گی ادرتم سب کورہائی مل جائے گی۔ اب اعراض خان قدس سرہ کاریا شارہ شفاعت کے عقیدہ کی طرف ہے۔

# قرآن

قرآن پاک فے اعلان فرمایا ہے

ولوابهم اد ظلموا انفسهم حاوك فاستعفر والله واستعفر لهم الرسول لوحد والله توانا وحيما. (قرآنياك)

اورا گروہ وہ اپنی جانوں برظلم کریں (معسیت ۱۰، ﴿ رَبِّ مِن اللَّهِ السِّمِ عَبُوبِ تمہارے حضور حاضر ہوں بھراللہ ہے اپنے گنا ہوں

کی معافی جا ہیں اور رسول تنگیا ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور القد کو بہت تو بہ قبول کرنے والامہر بان یا کیں۔ خاشد ہ

اس آیت میں من فقول کی بربختی کاؤکر ہے کہ وہ حضور علیاتھ ہے شِفاعت نہیں جا ہتے پھر جو آئ نہیں جا ہتے وہ کل نہ پائٹیں گے۔جیسہ کہ حدیث تُریف میں ہے حضرت شفیج امت علیہ فرماتے ہیں

شفاعتي يوم الفيامة حق لم يومن بهالم يكن اهلها

ميري شفاعت روز تي مت حق بجواس برايمان نداد ئے گااس كے قابل شهو گا( ين و ففاعت مے وربيكا)

#### لطبقه

منکر ﴿ بِ شِفَاعت اپنے قول میں سے تیں جس کی تائید مذکورہ بالا حدیث شریف سے ہوئی کہ وہ سرے ہے · شفاعت کے لائق اور مستحق میں بی نہیں اس لئے کہ وہ شفاعت کے متعلق ایمان ہی نہیں رکھتے ۔ شفاعت ہم غریبوں کو ، : نصیب ہوگی جب کہ ہمیں صرف شفاعت کا ہی سہارا ہے۔

کی کو ناز ہوگا عبادت کا ریاضت کا ہمیں تو سہارا ہے محمد (ﷺ) کی فیفاعت کا

# إحاديث شفاعت

ا حادیث شفاعب کبری میں ہے کہ عرصات بحشر میں وہ طویل دن ہوگا کہ کائے نہ کے ہمروں پرآفآب اور دوز خ نزویک اس دن سورٹ میں دس برس کامل کی گری جحق کی جائیگی اور سروں ہے پچھ ہی فاصد پر لاکرر کھی جائیگی ۔ پیاس کی شدت وہ کہ خدانہ دکھ ئے۔ گری وہ قیامت کی کہ القہ بچائے بانسوں پسینہ زمین میں جذب ہوکراو پر چڑھے گا آتا کہ جہر پچھوڑی تو ہنے بگیں ،اس میں خوطے کھا کیں گے گھبرا گھبرا کر دل طق تک آجا کیں گے ،لوگ ان عظیم آفتوں میں جان نگ آ کرشقیع کی تلاش میں جابج پچیریں گے ۔ آدم ونوح ، خلیل وکلیم وسے عیبیم السلام کے پاس حاضر ہوکر جواب صاف سنیں گے سب انہیا علیم السلام فر رہ کیں گے ، ہورا میم ترزیبیں آئم اس اوئی نہیں ہم سے مید کام نہ ہوگانفی تفسی تم اور کسی کے پوس جاؤ۔ یہاں تک کہ سب کے سب حضور ورقیق کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ''انا لھا انا لھا'' فرما کیں گے بیٹی میں ہوں شفاعت کے لئے پھرا ہے رب کر یم جل جادلہ کی ہارگاہ میں حاضر ہو کر جدہ کریں گے۔ ان کار ب تبارک و تعالی ارش و

يامحمد ارفع راسك و قل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع

ا ہے تھے بیٹائے اپناسراُ تھ وَاور عرض کرو تمہاری ہات ٹی جا نیٹی اور مانگو کہ تہمیں عطا ہو گااور شفاعت کروتمہاری شفاعت قبول ہے۔

یجی مقام محمود ہوگا جہاں تمام اولین وآخرین میں حضورہ الله کی تعریف اور خدا کی تعدوثناء کا تحل پڑجائے گا اور موافقت و مخالف سب کھل جوئے گا۔ ہارگاہ الله کی وجہ بت جمارے آقا کی ہے کسی کی نہیں اور رب العزت کے یہاں جوعظمت ہمارے نبی کے نئے اللہ بیا ہوعظمت ہمارے نبی کے بنے ہے کسی کے بیان جوعظمت ہمارہ نبیاء نبی کے بنے ہے کسی کے النہ بیاں اس کے اللہ بیاں اس کے دلوں میں ڈالے گا کہ بہیما نبیاء کے بیاس جو نبیں اور وہاں سے محروم بھر کران کی خدمت میں آجا کمیں تا کے سب جان لیس کے منصب شیفا عت اس میر کار کا خاصہ ہے دوسرے کی مجال نبیں کہ اس کا وروازہ کھول سکے۔

کھایا آئینہ کو ہے ہی کس گتاخ نے یارب نظارہ روئے جاناں کا بہانہ کرکے جیرت کا

# حل لغات

سنتاخ ،شوخ ، چالاک روئے جانا ل مجبوب کاچبرہ میں تعجب کی وجہ ہے! یک ہی حالت پررہ جانا۔

# شرح

شعراء آئینہ کو حمرت بتاتے ہیں۔اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ یہاں اس اغتبار سے ایک عجیب وغریب مضمون آفر بی فرہ رہے ہیں کہ نبی کر پیم میں کے کی زیارت آئینہ حمرت کا بہانہ کرکے کرر ہاہے حالانکہ یہ ایک گونا گستا خی ہے۔

# : آئینه رسول سُنواللہ کا کمال

بقول مذکوراس کی گستاخی سہی لیکن ہے تو عشق اور عشق میں انسی بات ہوئی جا ہے اور عشق میں ایسی بات قابل سٹائش ہوتی ہے جیسے سیرناعلی المرتضی رضی القد تعالی عنہ کے اوب کی وجہ سے حضور علیہ کے اسم گرامی ندمٹانا اور قاعدہ ہے کہ عشق کے ہر عمل پر بہتر انعام ملا کہ اس میں سوائے محبوب خدا علیہ کی صورت مبارکہ کے کسی اور صورت کو ندائے ویا عشق کے ہر عمل پر بہتر انعام ملا کہ اس میں سوائے محبوب خدا علیہ کی ضورت مبارکہ کے کسی اور صور میں آئی کہ سے چنا نجیم حدیث تصور میں آئی کہ

# من راني في المنام فسيراني في اليقظة.

جس نے جھے خواب میں دیکھ وہ عنقریب جھے بیدار میں دیکھے گا۔

اس سے انہیں عم لاحق ہوا کہ نامعلوم مجھے بیداری میں زیارت ہوگی یانہیں۔اس خیال میں گم ہوکر بی بی میموندرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے انہیں اپنا حال سنایا تو احرحت له مراته على قال رصى الله تعالى عهما فيظرت في المراة فرايت صورة السي سي ولم اوليفسي صورة. (المائلين، كالمنز، عاصري معردة)

حضور علي الم المينه نظام الناعب س رضى القد تعالى عنه فرمائے ميں ميں نے آئمينه ميں و يکھا تو اس ميں حضور عليہ ف الكي ميري شكل مجھے نظر آئی۔

> ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر زالا طور ہوگا گروش چیٹم شفاعت کا

# عل لغات

حسرت ،ار ، ن ،آرز و \_ نرالا ،ا نو کھا۔طور ، طرز \_ گردش ،گھما وَ،حر کت \_

# شرح

قیامت کے دن حضور میں تھا گئا کا شقاعت کی مجیب وغریب کردش ہوگی بھی آپ امت کی حسرت و باس کی طرف: 'نظر فر ، نمیں کے اور بھی القد تعالیٰ کی رحمت کی طرف آخر خدا کی رحمت آپ کی شفاعت کے سبب امت کی دشکیری فر ماکر: 'نجات دے گی۔

امت پرحسرت کاحال تو ندکور جو چکاالقد تعالی کی رحمت پرامید جکہ یفین که اس مالک نے جو بعد ہ فرمایا که ولسوف بعطیک ربک فتر صبی دیارہ منہ کی )

عنقريب تيرارب تحقيه اتناديگا كيوراضي موجائيگا۔

# احاديث مباركه

(۱) دیلمی مشد الفر دول میں امیر المومنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ جب بیآ بیت اتری تو حضور علیہ الله . نے قرمایا

# اذن لا ارضي وواحد من امتي من النار.

یعنی جب القد تعالی بچھے داختی کردیے کاوعد ہ فرما تا ہے تو میں راضی نہ ہوں گاا گرمیر اا یک امتی بھی دوزخ میں رہا۔ (۴) طبر انی مجم ادسط ادر برزارمسند میں حضرت علی رضی القد تعالیٰ عنہ ہے دوایت ہے کے حضور علی ہے نے فرمایا

اشفع الامتى حتى يناديني ربي ارصيت يا محمد فاقول اي رب رصيت

میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا بیہاں تک کہ میرار ب یکارے گااے محمدتو راضی ہوا میں عرض کروں گااے رہ میرے

میں راضی ہوا۔

(۳) عدیب شفاعت میں ہے

ثم اشقع فيحدلي حدافاحرح هم من البار وادحلهم الحدة حتى ما بقى في البار الا من قد حسمه الشقع فيحدلي القرآن اي وجب عليه الخلود. (مَثَانُونَ)

پھر (است لی ہے) شفا عت کرونگا اور لوگوں کوآگ سے نکالوں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا یہاں تک کہ جہنم میں کوئی یاتی شد ہے گاسوائے ان لوگوں کے جن کوقر آن نے رو کا لیعنی جہنم میں بمیشہ ر بناان کے لئے واجب ہو گیا ہو۔ یوھیں اس ورجہ موجیس کثرت افضال والا کی کنارہ مل گیا اس نہر سے وریائے وحدت کا

# حل لغات

بردهیس، کثیر ہوئیں۔اس درجہ،اس قدر موجیس،نہریں۔افضال ،فضل کی جمع ، بخششیں۔والا، بیند۔نہر، دریا کی شاخ ،عرف میں دریا۔دریائے وحدت ،وحدت کا دریا۔

# شرح

حسنور والله في برمهر بانيول كى اتنى كثرت ہوئى كه آپ ذات بارى تعالى كے مظم اتم بن گئے جس طريقہ سے دريا سمندر خصل جاتا ہےا درمل كربے انتها ہوجاتا ہے حسنور واقع فى تهررحت بحركرم اللى ميں مل كر گويا كمنا محدود ہوگئى۔

## حديث قدسى

یے معبود کا مظہر تب بندا ہے جب مرتبہ فناء تک ا پہنچا ہے۔وہ صدیثِ قدی شریف ہیہے

سيدنا حصرت ابو بريره رضى القد تعالى عند يدوايت ب كرحمنورمر ورعا لم الفي في فرمايا

ان الله تعالى قال من عادلى وليا فقد الانه سالحرب وماتقرب الى عدى بشتى احب افترصت عليه و لا يدال عدى يتقرب الى بالوافل حتى احته فكنت سمعه الذى يسمع به و بطره الدى ينصوبه ويده التى ينطش بها ورحمة التى يمشى بها وان سئالى لا عطيبه ولئن استاذى لاعيذبه وماتردوت عن شئى اما فاعله ترددى عن بفس المومن يكره الموت وابا اكره مسائته و لا بدله منه ( مسلم عن الما الكره مسائته و لا بدله منه ( مسلم عن الما الكره مسائته و الا بدله منه ( مسلم عن الما الكره الما الكرة الكرة الما الكرة الكرة الكرة الما الكرة الكرة الما الكرة الكرة

بے شک القد تعالیٰ نے فرمایو کہ جس نے میرے ولی سے دشنی کی ہیں نے اس کو اعلانِ جنگ فرماویا اور جن چیز و س کے ذریعہ بندہ جھے سے نزدیک ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب چیز میر سے نزدیک فرائف ہیں اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میری طرف ہمیشہ نزدیکی حاصل کرتار بتا ہے بیباں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنالیما ہوں اس کے وہ کان ہوجا تا ہوں جن سے وہ ہوں جن سے وہ منتا ہواراس کی وہ آئکھیں ہوجا تا ہوں جن سے وہ کیتا ہے اور اس کی وہ آئکھیں ہوجا تا ہوں جن سے وہ دیکھیا ہواراس کے وہ ہاتھ ہوجا تا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے وہ پاؤں ہوجا تا ہوں جن سے وہ چلنا ہے اور اگر وہ جھے سے (جو) کیکھ ما نگا ہے تو میں اسے ضرور یہا ہوں اور اگر وہ جھے سے (جو) کیکھ ما نگا ہے تو میں اسے ضرور ویناہ ویتا ہوں اس کی تعلق کرنے والا ہوتا ہوں اس ویتا ہوں اس کی تعلق کرنے میں تر دو کرتا ہوں وہ مومن بھکم طبیعت موت کو کروہ بھتا ہے ہیں اور میں اس کی تعلیق کونا خوش ہجھتا ہوں حال کو جارہ نہیں۔

#### فائده

سیدنا شاہ عبدالحق محدث وبلوی رحمة القد تعالی علیہ لمعات میں اور حضرت امام سیوطی رحمة القد تعالی علیہ الی وی میں فرماتے بیں کہ

وقع فی روایه" بی یسمع و بیبطش و بی یمشی"" راد احمد من حدیث عائشة" و فواده الدی یعقل به ولسانه الدی یتکنیو به . ( تا شیشی بی ری بند ۱۳۴۴ می)

۔ بینی ایک اور روایت میں ہے میرے ساتھ سنت اور پکڑتا اور چاتا ہے اور حضرت عائشہ کی روایت ہے امام احمہ نے اضافہ کیا کہیں اس کاول ہوتا ہوں اس سے وہ سمجھتا ہے اور اس کی زبان ہوتا ہوں وہ اس سے بولتا ہے۔

اغتإه

اس کا پیمطعب ہر گزنہیں کہ بندہ خدا ہوجاتا ہے بلکہ بیرمطلب ہے کہ بندہ مظہر تجلیات ہوجاتا ہے۔ چنانچہاہ م. رازی کی زبانی سنیئے

# أشرح الحديث

ا ، م فخر الدين رازي (موني ١٠٠ هـ )اي حديث شريف كي يول آخر يح كرتے ميں

العدد اذا واظب على الطاعات بدع الى المقام الذي يقول الله كنت له سمعا ونصراف بورح الال الله سمعاله سمع القريب والعيد واذاصار ذلك الور بصراله راى القريب والعيد واذ صار ذلك الموريد اله قدر على التصرف في العصب والسهل والعيد والقررَّيْسِ)، يم بعد في الع

# ١٨٩، ٢٨٨ تحت آية "امر حسبت ان اصحاب الكبف")

جب کوئی بندہ نیکیوں پر بیشگی کرتا ہے تواس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے '' تک نسب کے سے سے و و سے رئیں فرہ یو ہے جب الند تعالیٰ کے جلال کا توراس (۱۰ ) کے کان بن جاتا ہے تو وہ دورنز دیک کی آواز وں کوسنتا ہے اور جب بہی اس (وں) کی آئٹھیں ہو گیا تو وہ دورونز دیک کی چیز وں کو دیکھتا ہے اور جب بھی نور جلال اس (۱۰ ) کا ہاتھ ہوج تا ہے تو یددلی مشکل اور آسمان دوراور قریب چیز ول میں تقرف کرنے پر قادر ہوتا ہے۔

#### تتبحه

حدیثِ قدی شریف اورا ہا مفخر الدین رازی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ کی تشریح سے بات وہی ثابت ہو تی جوا ہا م احمد رضا خان پریلوی قدس سرہ نے شعر مذکور میں فر مایا کے مجوب خدا اللہ جبو وَ حق میں گم ہوئے

من تنوشدم تنومن شدی

پس کس نگوید بعدازین دیگرم تودیگری

لیکن منکرین چونکه محدو دانعلم میں اس لئے اولاً تو وہ ان حقائق کو سمجھتے نہیں اگر پہچے سی کے سمجھانے ہے سمجھتے میں تو: ایسے تنجوس اور ننگ ظرف و قع ہوئے میں کہ کمالات مصطفوریہ کو مجلی سطح پر دیکھتے میں۔

#### لطبقه

صدیثِ فدکورکوتمام مصنفین نے فدکورہ بالا میں لے کرانمیا عدادلیاء کے تصرفات کا شہوت دیا ہے لیکن انہوں نے اس حدیث شریف کا بید مطلب ٹکالا ہے کہ جب بندہ القد تعالیٰ کا قرب یا تا ہے تو وہ کوئی نا جا کزنمیں سنتا اور آنکھوں سے خلاف ب شرع کوئی چیز نہیں ویکھاد غیرہ اس کار وخودان کے مقتد امولوی انور کشمیری نے فینس ہری جدم میں لکھ کہ

# هذا عدول عن حق الالفاظ

سیمعنی الفاظ کے حق ہے تجاوز اور ٹیز ھا بن ہے۔

ثم زلف ہی ماجد ہے محراب دو ایرو ہیں کہ یارب توبی والی ہے سید کار ان امت کا

# حل لغات

خم، ٹمیز ھا۔ زلفِ نبی، نبی تنظیمہ کی گئیں۔ ساجد، بجدہ کرنے والی محراب، وہ کمان نما طاق جو مجد کی کعب والی نیچے والی وایوار میں اہ م کے لئے بنایا جو تا ہے جو خلفائے راشدین رضوان الله علیجم اجتمعین کے بہت عرصہ بعد عمر بن عبدا معزیز ئے بیر پر حت ایجا دکی (تنعیس دیکے نقی میں کا شنیف ہے۔ عسب کسیسے بھواجہ دیمونوں پھٹویں۔ولی مالک سید کاراتِ امت ،امت کے گنا ہمگارلوگ۔

### شرح

حضور علی کے افعیل محفظر دیا نی تھیں اور جب حضور علیقہ مجدہ کرتے تو وہ ابروں پر آجاتی تھیں اور حضور علیہ امت کے سے مجدہ میں دعا کیں ، نگلے تو گویہ کہ آپ کی زفیس آپ کی امت کے لئے دعا کیں مانگی تھیں کہ اللہ تعالی تو خودگن ہگار اب امت کاوارث و ، مک ہے لہذا تو انہیں معاف فرما دے۔

# زلف عنبرين سجده ريز

بيم الغد آرائي نهيل بلكريد حقيقت باس لئ كريحكم

وان من شئي الايسبح بحمد ربه. (بإر10)

كوئى شئے نبيں جوجمد البي كي تبيح نه يراحتي ہو۔

یجی وجہ ہے کہ انسان کارونگی رونگی ذکر الہٰی میں ہے لیکن چونکہ اضطراری ذکر ہے اس لئے اس کے سئے اجرواتوا ہے ۔

نہیں اورمجو یا بن خدا کے قلب و اسان کے علاوہ جسم کا ہرذرہ ذکر الہٰی میں اختیار آ ہے یکی فرق عوام و خواص کا ہے۔

مدواے جوشش گریہ بہادے کوہ اور صحرا

مدواے جوشش گریہ بہادے کوہ اور صحرا

نظر آ جائے جو ہے حجاب اس یاک تربت کا

## أحل لغات

جوشش ،ابال ،محبت رسول كاجذب-كوه (پباز) صحرا، جنگل ،ريكستان \_ تربت ،قبر،مزار\_

### شرح

اے مجب رسول کے جذبہ شوق کے گریدتو میری مد دکراور جذبہ اثنتی قِ زیارت میں استے آنسو بہا کہ میرے اور مدینہ منورہ کے درمیان جنتی بھی رکاد میں بین سب بہد کرصاف ہوجا کیں نا کہ بی کریم تفاقط کے روضۂ اقدی کا مبارک جلوہ بے بردہ نظر آنے گئے۔

اس شعر میں ا، م احمد رضا خان پر بلوی قدس سرہ نے زیارت رسول ﷺ کانٹے بالخصوص گذید خصراء سے دوری ہٹانے کاعملی وظیفہ بتایا ہے فقیرنے اس موضوع پر ایک کتاب کسی ہے ''تبصطہ السیب فسی ریادۃ السبی المحسیب'ان نسخو ں اور دخیفوں میں درو دشریف کی کثرت سب سے بڑھ کر ہے کہ ہجروفراق میں آنسو بہا تارہے بالخصوص آہ بحرگاہی اس طرح سے جو ہات ہث جاتے ہیں اور دوریال ختم ہوجاتی ہیں۔

#### حكايت

(۱) مولانا محمد بن سعید رحمة القد تعالی علیہ نے فرمایا کئی عرصہ تک میں ورود شریف پڑھتا رہا یہاں تک کہ ایک شب کو
حضور عقیقی شر بیف لائے اور فرمایا کہ منہ آگے کرتا کہ میں اسے چوم لوں کہ تو ورود شریف بکشرت پڑھتا ہے اس سے میں
شرمایا اور تھیرا ہے بھی ہوئی۔ تھیرا ہے ہے ہی ہواتو میرا گھر خوشیو سے مبک رہاتھا۔ (قور بدق مسی ہی )
(۲) حضرت مولانا فیض الحن سہار نیوری مرحوم ورود شریف بکشرت پڑھا کرتے بالحضوص شب جمعہ تو ساری رات
ورود شریف پر ہے گزرتے جب ان کا نقال ہواتو ان کے مکان سے ایک ماہ تک خوشیو مبکتی رہی۔
(۳) حضرت محمد بن سلیم ن جڑوئی رحمۃ القد تعالی علیہ کی دائل الخیرات کوکون نہیں جانیا اس میں بے شہر ورود جمع کئے گئے
ہیں اور اس کاورو بڑاروں فیوض و ہر کات پر مشتمل ہے۔ اس کی ایک برکت رہے کہ مصنف رحمۃ القد تعالی علیہ کے مزار سے
مزار سے حال خوشیو مبکتی ہوئی محموں ہوتی ہے۔

ہوئے کخوالی ہجرال میں ساتوں پردے کخوالی تصور خوب باعدها استحدوں نے استار تربت کا

## حل لغات

کخوانی، بیداری شب بجرال ،فراق مجوب ساتوں پر دے ، آتھوں کے ساتوں پر دے۔ بیتی کخواب ،سونے کے تارہے بنا ہوا فیتی تار۔استار جمع ستر بامعنی پر دے۔

# لغوى لطيفه

اس شعر میں کخوا بی دوبار ہے پہلا بالفتح بامعنی نیندندا نا دوسرا بالکسر بامعنی فیمتی کیڑا۔

#### شرح

حضور سردی لم،نورم میں ایکھول نے نبی کریم ہیں آگھول نے نبی کریم ہیں گئی کی قبرانور کے پردوں کاایہ اچھاتصور جمایا کہ آگھوں کے ساتوں پردوں پرنفشہ تھنج گیا ای لئے میری آگھوں کے ساتوں پردے بڑے قیمتی ہو گئے کیونکہ ان پر حضور علی کے قبرانور کے پردے منفش ہوگئے ہیں جس ہے مجھا نتہائی خوش ہے۔

#### فائده

اس شعرین امام ابل سنت رحمه: القد تعالیٰ علیہ نے دوموضوع بیان فرمائے ہیں۔

- (۱) ججر وفراق کی دوری کس طرح دور ہوسکتی ہے۔
- (۲) جے حضور سرور عالم اللے کا کسی بھی نسبت ہے معمولی ساتعلق ہوجائے وہ شے قدر ومنز نت اور عزت وعظمت بإجاتی ہے۔

# مسئله اول

سنوک کامسلم قاعدہ ہے کہ مطلوب کا تصورا تناقوی اورمضبو ط کرد کہ مطلوب بے حجابا نہ ملا قات پر مجبور ہوجائے اس کی تفصیل کاموقعہ نبیں صرف دو حکایتوں ہے اس کی توشیح سامنے آجائے گی۔ ( نصوبستیں )

### مكايت

حضرت موالا نارومی قدس سرہ نے فرمایا کہ بلی کبوتر کا شکار چاہتی کیکن وہ زمین پر اور کبوتر ورخت کی چوٹی پر بلی نے و ہیں ہے ہی کبوتر پر نگاہ رکھی اور ایسی میسوٹی ہے کہ آنکھ تک نہ جھپے کائی کبوتر کواس کے تصور نے ایسا قابو کیا کہ او پر ہے گر کر بلی کے منہ میں چاپہنچا۔

### نتيجه

مولا نارومی قدس سرہ نے سالک سے مخاطب ہوکر فر مایا ایک بلی مضبوط اور قوی تصور سے مطلوب کو حاصل کر سکتی ہے تو تم حضرت ان ان ہوکر ہمت کر کے مطلوب کو کیوں نہیں حاصل کر سکتے۔

### حكايث

سیدنا جب نگیرا شرف سمن فی قدس سره کی خدمت بین ایک سالک حاضر جوااور عرض کی کدر بی مسکون چیان مارا ہے کوئی مر دِمو لی نہیں ملا جو جھے الند تقالی ہے ملا دے ۔ آپ نے شب ہاشی کا فرمایا رات کوئٹر ہے چھلی پکوا کر بجوائی اور خدام مے فرمایا کہا ہے نگار ہے لیت ولعل کرے ٹال وینا ۔ کھانے کے بعد فوراً درواز ہ بند کر کے تالا لگا دو اس کے بعد جتن ہی شور مجائے دروازہ بانکل نہ کھولنا چنا نچہ ایسے ہی کیا گیا اس نے بانی کی طلب بین خوب شور مجایا لیکن خدام نے ایک نہ بانی کی طلب بین خوب شور مجایا لیکن خدام نے ایک نہ بانی خدام نے ایک نہ بانی کی حد جتن ہی شور مجائے دروازہ کھولا تو فوراً بانی کی طرف دوڑا اس کے بعد حضر سے قدس سرم کوخوب کو سالہ آپ نے فرمایا جو ہوگی جو بونا تھا لیکن خواب بیس بھی یائی ہی بانی کا ہونا تھا لیکن خواب بیس بھی یائی ہی بانی کا خواب ہاں ہے کہھ لے کہ تو سالک خام ہاس سے کہا گر بھے اللہ خواب نے کی اور کیا ہو اس کے کہا گر بھے اللہ خواب کہاں ہو کہا ہو ہو گھی کہ یائی کی طلب بیں اتنا بے قرار زم کیاں تک کہ بھے کہی ہے خواب کی کے طلب بیں اتنا بے قرار رہا کہ شب بھر کمرہ بھی ہو کہی کہ یائی کی طلب بیں اتنا بے قرار رہا کہ شب بھر کمرہ بھی ہو کہی کہ یائی کی طلب بیں اتنا بے قرار رہا کہ شب بھر کمرہ بھی ہو کہی کہ یائی کی طلب بیں اتنا بے قرار رہا کہ شب بھر کمرہ بھی ہی کے خواب کیفیت کود کھی کہ یائی کی طلب بیں اتنا بے قرار رہا کہ شب بھر کمرہ کالے کیاں بھی کے قرار رکھی جب تک اے مطلوب نہ ملایا بھرا پی خلاط کیفیت کود کھی کہ یائی کی طلب بیں اتنا بے قرار رہا کہ شب بھر کمرہ

کوسر پراُ تھا بیانہ خود سویانہ قربیب دالوں کوسوئے دیااگر تختے اللہ تعالیٰ کے ملنے کی تچی طلب ہوتی تو رات پھر پانی کی طلب میں بیقراری ہے بڑھ کرالقد تعالیٰ کے ملنے کے لئے بیقرار دمعنطرب ہوتا۔

# مسئله ثانيه

حضورسرورِ ما لم النظام کی نسبت کا تعلق فیتی بناویتا ہے! ہے خو دائند تعالی جانتا ہے یا پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس لئے کسی پنجا بی شاعر نے فرمایا

قدرنبی دا الله جانے یا اصحابی۔

یعتی نبی کریم اللے کی عظمت اللہ تعالی جانتا ہے یا پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کومعلوم ہے۔

طویل بحث کوشفر مضمون میں ڈھالیا ہے۔

(۱) سیدنا فاروقِ اعظم رضی الله تعالی عندے عرض کی یارسول الله واقعی الله تعالی کوآپ سے کتنا پیار ہے که آپ کے شہر کے ۔ خس و خاشاک کی بھی فتمیس یا وفر ہاتا ہے آپ نے فر مایا کیسے سمجھاعرض کی آپ کے شہر کی فتم قرآن نے یا دفر مائی تو شہر کے ۔ خس و خاشاک اورگلی کو ہے اس میں تو جیں۔ (ابن حسائر جی بیٹیں سمعد )

> یتیں نے اتت جد و افزائیں ہے الد ہے ۔ ملے جوش مفائے جم سے بابوں حضرت کا

# حل لغات

جلوہ ،اپنے کوظ ہر کرنا ،نمو دار کرنا۔ لغزش ، پیسل جانا ار دو میں اس کی جمع لغزشیں استعمال ہوتی ہے۔

#### شرج

جب حضور والله کے اللہ کا حلوہ سامنے نظر آئے تو اس وقت آپ کے جسم کی صفائی کی وجہ سے نگا ہوں کے پیر کولغزش ہواور نبی کر پیم ملک کے بائے مبارک کا بوسر مل جائے۔

> یبال چیز کا کا نمک وال مرجم کا فور ہاتھ آیا دل زخی نمک پر وروہ ہے کسی کی ملاحث کا

# حل لغات

یہاں ، اپنے دل کی طرف اشارہ ۔ چیٹر کانمک، تھوڑ اتھوڑ انمک ڈالا ،مجاز آعشق ومحبت کار نج والم ۔ واں ، و ہاں کا مخفف ادھرمج ز اً بنو را۔ مرہم کافو ر، کافور کا بناہوازخم پر لگائے جانے والامرہم جوفو ر انھنڈک اور چین وسکون ویتا ہے۔ ہاتھ ۳ یا جمسوس ہوا ، حاصل ہوا۔ دل زخمی ،زخمی خور دہ دل۔ نمک بر در دہ غلام ،ملاحت شمکینی ،خوبصور تی ،حسن و بہمال۔

ہے کے کمکین حسن نے دل کے زخموں پر نمک چیڑ کالیکن عام عادت کے خلاف آپ کا بیٹمک مرہم کافور بن گیا اس نے کہ جہ را دل زخمی آپ کی ااحت کا پر ور دہ ہے لیخی آپ کے عشق ومحبت میں ڈوہا ہوا ہے۔

حضورسرو رِي لم يَقِظِينَ كاحسن تمكين تفاجيبيا كيسيد ناعلي المرتضى رضى اللد تعالى عنه عن مروي ب الحسب حسن الصوت الوحه كريم الحسب حسن الصوت (١٠٠٠)م رُ بِهِ العَلَّمِ ٢٠٠٠) : تمہارے نبی علیہ السلام تمکین حسن والے علیٰ نسبت احجی آواز والے تھے۔

سَنُ مَا تَاكِ أَنْ لِي كُلُكُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

بيصرف تشبيب ت سمجھانے كے لئے جيں درنہ جشم عالم حسن محبوب خدا كے ديكھنے ہے عاجز اورآپ كے حسن و جمال کی حقیقت و ، ہیت کے بیجھنے ہے قاصر ہے چہر ہ نبی پرستر ہزار تجاب جمال ہے اور آپ کا کمال ظہور ہی تجاب ہے گراس کے ن با وجو داس ج ب ہے جو حسن کی کرئیس طا ہر ہوتی تھیں وہ بھی حسن بوسٹ ہے بدر جہاافضل واعلی تھیں۔ کوئی انہیں کرنوں کو دیکھ کر چبر ۂ اقد س کو پیا ند کہتا ہے اور کوئی سور یٹی اور کوئی وصف رخ ہے عاجز آ کر مقام جبرت میں ب<u>ہ جمل</u>ز بان پر لا تا تھ

لم ارى قبله والابعده مثله. (ترَمْرُي تُربِيْ)

ان جيهاحس ممنے نان قبل ديكھااورنان كے بعد

بیل نے گل ان کو کہا قمری نے سروجاں فزا حیرت نے جھنجطلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

(۱)ا م المومنين محبوبه سيدالمرسلين عا نشهصد يقدرضي القد تعالى عنها فرما تي بين كه منسور ير نورسيد عالم الفيظ كاحسن زالا تھا۔ بدن كارتك ثوراني تقا

لم يصفه واصف قط الاشبه وحهه بالقمر ليمة البدر. ( قيم سَ مِ مُ ، بعد المِنْمِ ٢٤ )

جوبھی آپ کاوصف کرتا جو دہویں کے جاندے تثبیہ ویتا تھا۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے زیادہ حسین کسی کو نہ دیکھا جب میں چیرہُ اللّدس کودیکھیا ہوں تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ

كان الشمس تحرى في وجهه

آ فا بچرهٔ مبارک میں جاری ہے۔

البی منتظر ہوں وہ خرامِ ناز فرمائیں جیارکھا ہے فرش میکھوں نے کخواب بصارت کا

## حل لقات

خرام ِ ناز ، نازوا نداز کی چال۔ بچھار کھاہے فرش آتھیوں نے ،انتظارِ مجبوب کے واب ( ہالفتے )تھوڑی ہی نیند ، بیداری ۔ (وہالکسر ) فیمتی کیڑا۔ بصارت ،نظر ،آتھیوں کا نور۔

# أشرج

> نہ ہو آقا کو بجدہ آدم دیسٹ کو بجدہ ہو گر سد ڈرائع واب ہے اپی ٹربیت کا

### حل لغات

'' قاء ہا مگ۔ آدم و بوسف کو تجدہ ،حضرت آ دم اور حضرت بوسف علیجا اسلام کے لئے تجدہ جائز ہونا لیکن ،سد (عربی ) بند کرنا۔ ذرائع ، ذر بعیہ کی جمع ،اسہاب اور رسائل۔ داب ،طریقنہ۔

### شرح

ہماری شریعت میں حضوطی کے کوئیدہ منع ہےاہ رئیلی شریعت میں آ دم علیہ السلام کوفرشتوں نے اور پوسٹ علیہ السلام کوان کے بھا یُوں نے بجدہ کیااس کی دجہ رہے کہ ہمارے شریعت ان ذرائع کو بھی روکتی ہے جس سے شرک بھیلنے کا امکان ہو۔

# السجده لغير الله

اله م احمد رضا خان رضی القدات الی عند کی صرف اسی موضوع پر ایک ضخیم تصنیف ہے۔ السوسد السر کیسہ فسی تعظیم

### مسجود الملائكه

حضرت آوم علیہ السلام کوتی م ملا نکہ کرام نے مجدہ کیا ہے بہت بڑا اعز از ہے لیکن حضور مردر عالم ایک کودل کا مجدہ روا ہے جس کا کسی کواٹ کا رنہیں۔اس لئے اہام احمد رضارضی الند تعالیٰ عند نے فرمایا

> اے شوق دل ہے بجدہ گران کو روا نہیں اچھا دہ بجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو

اور بدیجدہ ہوکہ جمنع انوائ عوالم سے ثابت ہے کہ جملہ عوالم کاؤرہ ؤرہ خسنور سرویا کم منطقہ کے حضور میں قابی مجدہ ریز بے ف ہر ہے وہاں صرف ملکو یتوں کی پیمیٹا نیاں جھک گئیں یہاں جملہ عوالم کے قلوب بجدہ ریز بیں۔ فاہر ہے کہ دلوں کااوروہ جملہ عوالم کاسروں سے بجدہ سے افضال ہے۔

## سوال

قلوب كاسجده كهال سے ثابت ہے۔

## جواب

تجدہ ہے نیاز مندی مراد ہے اور کون ساہر بخت دل ہوگا چوتسور سرورِ عالم اللہ کا نیاز مند نہ ہو۔ ہاں کا فروں اور : بے دیتوں کے قلوب کی ہات نہیں۔

## جواب

صى بەكرام رضى اللەتعالى عنىم ئے آپ كوتجده كى آرز وكى \_

چنانچہاں مابولعیم شخلبہ بن و لک ہے راوی کہا یک اونٹ نے جب ہار گاؤ نبوی میں بجدہ کیاتو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ہار گاؤ نبوت میں عرض کی

# معن احق ان مسعد للسي شية. (خصائص كبرئ، جلد اصفي ۵۲)

حضور جب جا نور بحدہ کرتے ہیں تو ہم زیادہ حفدار ہیں کہ آپ کو بحدہ کریں۔

#### نائده

اس صدیث سے ٹابت ہوا کہ صحابہ کرام تھم نبوی کی تھیل میں بینٹا نیاں تو نہ جھکاتے تھے گر قلوب صحابہ حضور میں آگئے کے سے جھک ہوئے تھے۔ او مراحمہ رضا قدس سرو نے مخالفین کی طعن وشنج پر کہ دو ضدّ اقدس کی طرف جاتے ہوئے سر جھکا کر جانا تو شرک ہے جوابا فر مایا

ال تى ياجەنگەرىيىتى ئىگھۇنى

مراس سے روض جھٹا ہے انگوادی

حضرت بیدم دار فی نے ایک اور عجیب تو جیہد ظاہر کی ہے

عبده ندجهونجدي مرويتا بول تذرانه

# مزيد توثيق

اگر نمازوں میں عموماً اور قبل وصالی صبیب خدات کے نمازوں میں خصوصاً کا حال سب کومعنوم ہے کہ صحابہ کرام، رضی القد تعالیٰ عنبم نماز میں ہوتے لیکن جونبی حضور سرور عالم ایک کی تشریف آوری یا کہیں سے چبر اُرسول اللہ کا کی جھک۔ مصول کرتے تب ید چاتا کہ ان کا

# مر خدا کے دا سے اور دل مصطفی کے داسھے

یعنی ان کے اس طریقہ کارے یقین ہوجاتا کہ یہ نمازتو پڑھتے ہیں خدا کی اور تعظیم بجالاتے ہیں مصطفی (ﷺ ) کی اس کی مزید تحقیق فقیر کی تصنیف ' رخی انج ب' کامطالعہ سیجئے۔

# مزيد تائيد

حضور نبی پاک فیلے نے ایک صحابی رضی القد تعالیٰ عنہ کو بلایا تو وہ دیر ہے حاضر ہوئے آپ نے سبب پوچھا تو عرض کی کہ میں نماز میں تھا۔ آپ نے فر ، یا کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے

# استجيبوالله وللرسول اذادعاكم

جواب دوالتداوراس كدسول كوچب وهمهيس بلائيس

#### مسئله

اس آبیت وحدیث مفتها عکرام نے مسلمانابت کیا ہے کہ جس کوامام رازی اور شار ی بخاری امام احمر قسطلانی

لكھتے ہیں

اں الملائكة امرو مالسحود لادم لاحل مور محمد في . ( تنبير بير بروس تي يا) سيدنا آدم عليه السلام كے لئے ملائكه كو تجده كا تكم اس لئے ہوا كدان كى بيشانى بيس توريحدى جلوه كر تفاد حصرت امام ابن جمر رحمة الله تعالى عليه فرماتے بيں

كان المقصود من حلق آدم عليه السلام ومن ثم لم يكن سحود الملائكة الالور محمد كن خلق آدم عن قلي آدم عليه السلام ومن ثم لم يكن سحود الملائكة الالور محمد خلق المراق معمد علي المراق ا

اس کئے کسی نے کیا خوب فرمایا

مقسود ذات اوست وگر جملگی طفیل مقسود نور اوست وگر جملگی ظلام

اصل مقصو ذو آپ کی ذات ہے ہاتی جملہ مخلوق طفیلی ہے۔

اصل مقصو وقو آپ كانور ب، قى سبآپ كابغير تاركى بى تاركى -

حضرت شخ سعدی لندس سره نے فرمایا

تواصل وجود آمد از مخست وگر جرچه موجود شده

نمازی کونسورسرور یا کم تفظی بلائی اس پرواجب ہے کہ وہ نماز چھوڑ کرنسو وہ اللے کی خدمت میں حاضر ہوآ پاس کے ساتھ وہ نمازی کونسورسرور یا تھا اس لیے کہ جنسی ویر نہیں کے ساتھ کی میں اس میں جب والی ہوتو نماز وہاں ہے پڑھے جہاں چھوڑ گیا تھا اس لیے کہ جنسی ویر نہیں کے ساتھ کی مخدمت میں رہا نماز میں رہا اگر چہوہ وہ سمت کعبہ بھی چھوڑ گیا تو حرث نہیں ۔اس لیے کہ اب وہ کعبہ کی طرف چا گیا۔
تھا۔ (شن ن نی و مشخص)

مزيد تفسيل وتحقيق فقير كي تصنيف المعبرة أعبه اكامطالعه فرما تكيل

# إسجده آدم كوياسيدولد آدم كوعليهم السلام

سجودِ ملائکہ داقعی سیدنا آ دم علی نہینا دعلیہ الصلوٰۃ دالسالِام کا بڑا اعز از ہے لیکن وہ تجدہ بھی ورحقیقت :عارے نبی پاک حلیق کے کو تجدہ کرایا گیا اور آ دم علیہ السالِام تو صرف درمیان میں ایک دا سطاور وسیلہ کی ما نند تھے۔ چٹانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فر ہاتے ہیں جب نورِ بوگ کوز مین د آ سمان و پہاڑا مائت رکھنے کے متحمل نہ ہوئے تو انسان کامل نے ال او نت کے ہار کواُ تھ یا جس کی طرف میآئیۃ کریمہ مشہور ہے کہ

الماعرصنا الامنته على السموات والارص والحال فاليل ال.... (قرم تغيم)

ہم نے نور نیوی کوز مین وا سان اور پہاڑوں پر بیش کیاد واس امانت کے بار کے تحمل ندہوئے۔

تو بینو یرمبارک سید نا آ دم علیه السلام کی پییثانی میں جبوہ گر ہوااس وقت رہ العزت نے اس نور کی تعظیم وتو قیر ک ئے قد سیوں کوئجدہ کا تھم دیو نوری تجدے کے لئے جھک گئے اور بیر تجدہ حقیقاً نورِ مصطفی علیہ کے کواور ضابراً آ دم علیہ السلام کو ہوا ۔ جہت تجد ۂ آ دم ہے اور تجدہ نور نبوی کو ہوا البندا حقیقت میں مہو دِ ملائکہ حضور ہی ہیں۔

# سجدہ کی غرض و غایت

آ دم علیہ السلام کو بچو و ملا نکہ ہے ان کی تشریف مقصود تھی خدا نے تمام ملائکہ ہے بجدہ کرا کرآپ کے نفس وشرف کا اظہار فرہ یا گریہ شرف متمرند ہواایک ساعت کے لئے تھاایک وقت معین میں ہوا۔

# ان سے بڑھ کر

القد تعالی نے حضور علی ہے کوہ اعز از بخشا جوتی م مقبولان ہار گاؤایز دی میں ہے کی کونصیب ند ہوا اور آپ کے فضل و وشرف کوابسے امرے طا ہر فر مایا جو ہمیشہ رہے گااور قیامت تک تشریف نبوی کے خطبے پڑھے جائیں گے۔ القدعز وجل حضرت آوم علیہ السلام کی شان میں ارشاد فر ما تا ہے

قلنا للملائكة اسجدولادم فسجدوط

اور جب ہم نے ملا تک ہے فرہ یا آ دم علیدالسال م کوجدہ کردانہوں نے تجدہ کیا۔

#### 25

اس آبت میں آدم علیہ السلام کی فضیلت کا نمایاں بیان ہے کہ آپ مبحودِ ملائکہ ہوئے بین لیکن انجدوامر کا صیغہ ہے۔ تحمرار کا منفضی نہیں ہے جس سے مید طاہر ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بچو دِ ملائکہ سے جوشرف حاصل ہوا تھ وہ متمرنہ تھ ایک وقت اور ایک آپ داحد کے لئے تھ گراس کے برعکس حضور سیدالمرسلین تعلیقے کی شان میں ارشاد ہوتا ہے

ان الله و ملائكته يصلون على السي ( و مراثك م مراه )

الشاوراس كفرشة في ملك مرود وسيج بين

#### فائده

اس آیت بیس جمارے حضو واللے کی ثبانِ رفیع اور منصب عالی کابیان ہے کہ آپ پر اللہ ،اس کے ملا نکہ اور مومنین

ورد دہیجے ہیں۔ لفظ بصلون دوام واستمرار ہے بتا ہے جس سے بیظا برجوتا ہے کہ حضور وقائیقہ کا برفضل مستمر ہے اور صدوق ہر نبی ملائکہ کا اشغال وائی ہے نیز رہ العالمین نے صلوات کواپی ذات قدی سے نبیت وی ہے اور حضور وقائیقہ کے ضل وشرف کے اظہار میں رہ العالمین نے اپی ذات کو ساتھ ملالیا اس لئے حضور وقائیقہ کی شان بلندی کی رفعت اور بھی ہر جوجاتی ہے اور بیامر فل ہر جوجہ تا ہے کہ جوفضیلت ہمارے حضور وقائیقہ کو صلوق سے حاصل ہور بی ہو واس فضیدت سے بہت افضل وا رہا میں مقدیدت سے بہت افضل وا کم ہے جو آ دم علیہ السلام کو جو دو ملائکہ سے حاصل ہوئی تھی اور صلوق کا مرتبہ جو دسے بہت تفوق اور برتری رکھتا ہے علامہ کوالی اللہ بن سیوطی ای مضمون کو خصائص کبری میں بیان فرماتے ہیں کہ

ان ذالك وقع وانقطع وتشريفة عني بالصلوة مستمراً ابدا وثانياً ان دالك حصل من الملائكة والمومين وتشريفه حصل من الملائكة وتشريفه حصل من الله والملائكة والمومين وتشريفه حصل من الله والملائكة والمومين المادكة والمادة بي المادة بي المادكة بي المادك

حضرت آوم علیہ السلام کو جو بجدہ ہواوہ منقطع ہو گیا اور حضورت اللہ کی تشریف بالصلوۃ دائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بجدہ : صرف ملائک نے کیا اور حضور علی کے فضل و شرف کے اظہار میں خود خالقِ کا نتات شریک ہے۔

مستحمی سے ممکن سے ثناء ِ حضرت رسول اللہ کی جب کہ خود خالق کرے مدحت رسول اللہ کی

المام الثان، أما كان التاري العداز غد الإرب قول قصد عنتد

#### خلاصه

حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بجد ہ کرانا حضور علیجے پر فضیلت کی دیل نہیں کیونکہ آپ میں ان سے بڑھ کر اس قتم کے فضائل و کمالات موجود بین بلکہ غورے دیکھا جائے تو انہیں ایس فضیرتیں بھی جمارے نبی یا کے علیجے کے فیل اور آپ کے مرجون منت وحمد احسان بیں۔

> زبانِ خارکس کس در و سے ان کو ساتی ہے رُنین اشت طیب ٹی جگر نگار آقت کا

### حل لغات

زباتِ خار، كائے كى زبان -كس كس ورو ، كتنے وكاورر نجوالم ، وشتِ طيب،مدينه كاجنگل - جكرافكار، زخمى

ول\_فرقت،حدائی،فراق\_

### شرح

کا نٹے کی نوک بھنزلہ زبان کے ہےاوروہ نبی کریم ﷺ آپ کے فراق میں طیبہ کے جنگل میں نوگوں کا جگرا ڈگار تڑ پنا کس کس در دے ساتی ہے بینی عشاق جو دراقدی پر حاضر ہوکر آ ہوفغال کرتے ہیں وہ سب کومعنوم ہے۔ چندی شقوں کے واقعات ملاحظہ ہوں۔

# بے دیدار ہے کار

حضرت عبداللہ ،ن زید ،ن عبدر بہ اپنے ہائی میں کام کررہے تھے حضور سرور عالم سیکھنے کے وصال کی خبران کے بیٹے نے سائی تو اس وقت وع کی اے اللہ میر کی بیمائی واپس لے لے تا کہ جن آتھوں نے حضور علیکے کودیکھا ہے آپ کے بعد اور کسی کوندو کی کے سیس۔

# زدر رسول په قصه تمام هوجائے

وہ یہودی جوتورات میں حضور سرور عالم اللے کا نام و کھے کر منادیتا لیکن جتنا مناتا اتنااور لکھا جاتا اس نے سمجھ کہ حضور منافیہ ہے ہی جی اس کے مدینہ پاک تک تک تینیجے سے پہلے حضور منافیہ کے وصال کی خبر دی تو بے چین ہوگی عرض کی جھے حضور منافیہ کا کرونہ و کھ بنے کرونہ مہارک سونگھا اور روضۂ انور کے سامنے کلمہ اسلام پڑھ کر دعا ما تکی الہی مجھے مجوب کے بیس برائے یہ کہا ورفور آفوت ہوگیا اے جنت البقیع ہیں دفایا گیا۔

اس طرح کے متعدد دافعات فقیر کی کتاب کیا ہے۔ متعدد دافعات فقیر کی کتاب کیا ہے۔

# حيوانات و جمادات كوعشق رسول ليتراثم

ندصرف معزمت ان ان بلکه منورمر در عالم الفظافة کے عشق و محبت سے حیوانات و جمادات بھی سرشار تھے۔ چنانچہ چند روایات حاضر ہیں۔

سیدنا الس رضی القد تق لی عند ہے مروی ہے کہ انصاری کا اونت تھا وہ سرکش ہوگیا اونٹ کے مالک حضور علیہ لیے خدمت میں آئے اور عرض کرنے تھے وہ سرکش ہوگیا ہے خدمت میں آئے اور عرض کرنے تھے وہ سرکش ہوگیا ہے ۔ ۔ اپنی پیٹے پر یونی نہیں اُٹھ تا ہمدی تھجور ہیں اور تھیتی سو کھار ہی ہے آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اُٹھووہ اُٹھے اور آپ ان کے سمتھ ایک بوٹے میں واعل ہوئے۔ وہ اونٹ اس با ن کے ایک گوشہ میں تھا آپ اس کی طرف روانہ ہوئے۔ اصحاب نے عرض کی یا رسول القدیمی تھا آپ اس کی طرف روانہ ہوئے۔ اصحاب نے عرض کی یا رسول القدیمی تھا تھے کہ مانند ہوگیا ہے ہمیں ڈر ہے کہ کیس آپ کو تکلیف نہ پہنچ نے۔ آب علی فی فرہ یو بھے اس سے پھوڈرنیس۔ جب اونٹ نے رسول انڈونیٹے کو ویکھا تو آپ کی طرف آیا یہاں تک کہ آپ کے آپ کے آپ کے جدے میں گر پڑا آپ نے اس کے پیٹانی کے بال بکڑ لئے اور وہ ایسامطیع ہوا کہ تھی ند ہوا تھ یہاں تک کہ آپ نے اس کو کام پر نگا دیو۔ آپ کے اصحاب نے عرض کیایا رسول انڈونیٹ پیٹوان الا پیٹل ہے آپ کو تجدہ کرتا ہے اور ہم عقل والے بین اس لئے ہم اس کی نسبت آپ کو تجدہ کرنے کے زیادہ سز اوار بیں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کو سز اوار بیں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کو سز اوار بیں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کو سز اوار نیس کہ دوسر سے انسان کو تجدہ کرنا جا نز ہوتا تو بیس تھم ویتا کہ تور ت اپنے فاوٹد کو سے دیمون کو تھرہ کرنا جا نز ہوتا تو بیس تھم ویتا کہ تور ت اپنے فاوٹد کو سے کہ دوسر سے انسان کو تجدہ کرنا جا نز ہوتا تو بیس تھم ویتا کہ تور ت اپنے فاوٹد کو سے کہ دوسر سے انسان کو تجدہ کرنا جا نز ہوتا تو بیس تھم ویتا کہ تور ت اپنے فاوٹد کو سے کہ دوسر سے انسان کو تجدہ کرنا جا نز ہوتا تو بیس تھم ویتا کہ تو سے خور سے سے دہ کرنا جا نز ہوتا تو بیس تھم ویتا کہ تو سے خور سے سے دوسر سے انسان کو تھرہ کرنا جا نز ہوتا تو بیس تھم ویتا کہ بوت کے دوسر سے انسان کو تو کہ دوسر سے انسان کو تیمان کی دوسر سے انسان کو تو کہ دوسر سے انسان کو تو کر دوسر سے انسان کو تب کے دوسر سے انسان کو تو کہ دوسر سے انسان کو تو کر دوسر سے انسان کو دوسر سے دوسر سے

# مرہائے ان کے اس کے یہ بیتائی کا ماتم نے شہ کوڑ ترجم تشد جاتاہے زیارت کا

# حل لفات

سر ہانے ،سر کی طرف ، تکیہ کی جانب بہل ،عرف عام میں بہم القد اللہ الار چارون کی کیا ہوا جانور ، مجاز آور و،عشق کی وجہ سے بے تا ب و بے چین ، عاشق بے قرار ،محب، ولفگار۔ بیتا لی ، بے چینی اور بے قراری۔ ماتم ،سوگ ،غم ،آہ و نالہ۔ شدکوڑ ، ترف ند اپوشیدہ ہے ،اے جنت کی نہر کے مالک۔ ترحم ،رحم فرمائے۔ تشنہ پیاسہ،آرز ومند ،حسر مت مند۔

# شرح

# لااله الله و الى حاتم البيائه و رسله معكم الحديث احرحه الحاكم مفصلا و سرد قصه مستدركه. (جلد ١٣٥٣ع)

حضرت زید بن حار شرضی القدات کی عندا ہے اسلام لانے کا ایک طویل اور دلچیپ قصد بیان فرما کر آخر میں فرمات ہیں کہ جب میں آخضرت میں القدات کی خدمت میں کہنچ اور جھے جب میں آخضرت میں کے خدمت میں کہنچ اور جھے آپ کے پاس دیکھ کر کہ اے زید اُٹھو اور جمارے ساتھ چلو میں نے جواب دیا کہ رسول الفقیقی کے بدلہ میں ساری دنیا ہے کو کی چیز لیما نہیں جا تھا اور ندا ہے کے مواکسی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پیر انہوں نے آخضرت میں جواب کر کے بہا کہ اے محمد اللہ کو اس لڑے کے بدلے میں بہت سے دیمیں (مول) دینے کے لئے تیار ہیں جواب چاہیں فرمادیں اس کی کہا کہ اور کردیں گرم اس لڑے کو جہ رہے ہیں جو جھے ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک چیز ما نگل ہوں وہ یہ ہے کہ شہود تا ہوں۔ (جب تھے کہ ایک میں رسولوں کا فتم کرنے دالا ہوں۔ (جب تھے کہ ایک میں اس لڑے کو تہارے ساتھ کردو تھا۔

مجھے مال یا پہنیں رسول التعقیقی کی غلامی جا ہے۔ بیان کران کے باپ نے انہیں رسول التعقیقی کے پیر دکر دیا۔ جنہیں مرقد میں تاحشر امتی کہد کر بکارو کے ہمیں بھی یادکرلو ان میں صدقہ اپنی رہمت کا

### إهل لغات

مرقد ،خوابگاه ،قبر \_حشر ، قيامت \_صدقه ،خيرات\_

### شرج

## امتی کی یاد

 تھے میں نے کا نوں کولپ اطہر کے قریب کیاتو میں نے سنا آپ فرمار ہے تھے " رب امنی رب امنی" (مدار بِیّ النبو ۃ اُرود جلد ۳ اصفحہ ا ۵۵)

# مزار میں امت کی یاد

ہر صبح و ش م اعمالِ امت حضورہ لکھنے کے سامنے بیش ہونے میں جیسا کہ احادیث میں ہےاور حضرت امام اسماعیل حقی حفل قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں کہ

ومعنى شهادة الرسول عليهم اطلاعه على رتبة كل متدين بدينه وحيقة التي هو عليها من وحبحانه الدي هونه محبوب عن كمال دينه فهو يعرف دنونهم وحقيقة ايمانهم و اعمالهم وخسا تهم وسياتهم واحلاصهم ونفاقهم وعير ذلك بنور الحق.

# (رون جيان ياروا أحد عيد أيون رس الأيكشميدا)

ان پررسول کے گواہ ہونے کے معنی میہ بین کے حضور مطلع بیں اپنے دین کے ہرمتندین کے رہبے پر اور اس کے ایمان کی حقیقت پراور اس جی ہر کے جس کے سبب ہے وہ کمالی دین ہے مجبوب ہے ایس حضور ان کے گنا ہون کو اور ان کے ایمان کی حقیقت کواور ان کے ایمال کوان کی نیکیوں اور برائیوں سے ان کے اضلاص ونفاق وغیرہ کونور نبوت ہے ہیچ ہے ہیں۔ اور شرہ عبد العزیز قدس مر تفسیر عزیزی میں تحریر فرماتے ہیں

ویکون الرسون علیکه شهید یعنی و ناسد رسول سمانر سماگواه ریز اکه او مطبع است نبور نبوت درزنده هر سندین نباین خود که در کنام درجه ر دین من رسیده و حقیقت ایمان او چیست و حجاب که بندان از نرفی سخجوب مانده است کنام سنت پس اوسی شماسد گذاهان سمارا و درخان ایمان سمارا و اعمال دیك و درشمان و حلاص و نباق سمارا

اوررسول الترویف تھے تم پر گواہ ہیں اس کئے کہ آپ فیلٹے نور نبوت تھا تھے ہر دین دار کے دین ہے آگاہ ہیں کہ وہمبر سے دین میں کتے مرتبہ تک پہنچ ہے ادراس کے دین کی حقیقت کیا ہے۔ آپ تلفظہ تمبارے گنا ہوں کو جانتے بہج نتے اور تمہارے ایمان کے درجات کو بھی ادر تمہارے نیک و ہدا عمال کواور تمہارے اخلاص و نفاق کو بھی۔

حضرت الم ماحمة قسطوا في شارح بخاري رحمة القد تعالى عليه لكصة بين

ويسعى ال يقف عند محاذاة اربعة اذدع ويلارم الادب و الحشوع والتواضع عاص النصر في مقام الهيمة كماكان يفعل في حال حياته اذلا فرق بين موته و حياته في مشاهدته و معرفة باحو الهم وبياتهم وعرائهم وحواطر هم ذلك عده حلى الاحقاء به قان قلت هذا الصقات محتصة بالله تعالى قالحواب ان من انتفل الى عالم البررح من المومنين يعلم احوال الاحياء عالماً و قد وقع كثير من ذلك كما هو مسطور في مطبة ذالك من الكتب وقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسبب قال ليس من يوم الاتعرض على السي المسبب المته عدوة وعشية فيعر قهم بسيما هم و اعمالهم قلدلك ليس من يوم الاتعرض على السي الشهد عليهم. (موامب لدته)

عیا ہے کہ زیارت کرنے واا قبر شریف سے جارہا تھ پر سامنے کھڑا ہو ہواوب وخشوع وقواضع کو لازم پکڑے اور مقام بہت بیں آئکھیں بند کرے جیسا کے حضور کی حیات شریف کی حالت میں کیا جاتا تھا کیونکہ اپنی امت کے مشاہدے اور ان کے احوال و نیات وعز ائم وخواطر کی معرفت میں حضور کی موت و حیات کیساں ہے اور بدآ ہے کے نز دیک ظاہر ہے۔ اس میں کوئی پوشید گی نہیں اگر اعتراض کیا جائے کہ میصفات تو اللہ تعالی سے مختص بیں تو اس کا جواب بدے کہ ( واس) مومنوں بیں کوئی پوشید گی نہیں اگر اعتراض کیا جائے کہ میصفات تو اللہ تعالی سے مختص بیں تو اس کا جواب بدے کہ اس میں میں ہور جاتا ہے وہ زندوں کے حالات غالباً جانا ہے ایسا بہت وقوع میں آیا ہے جیس کہ اس کے متعلق کی بوں میں ندکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مہارک نے ہروایت سعید بن مسینب نقل کیا ہے کہ کوئی ون ایس نہیں کہ مسیح و شام امت کے اعمال حضور علی تھیں نہیں نہ کہ جاتے ہوں البذا آپ ان اعمال کو اور خود ان کو ان کے چرے سے بھی ختے ہیں اس واسط آپ ان پر گواہی ویں گے۔

موا ہب لد نہید کی طرح مدخل ابن حات میں بھی زیار ہے سیدالاو لین والآخرین میں یہی مضمون مذکور ہے اور ریکھی لکھ

قادا رارئه سن فان قدران لا يحلس فهو به اولى فان عجر فله اليحلس بالادب و الاحترام و التعظيم وقد لا يحتاج الرائد في طلب حوائجه ومعفرة دنونه ان يذكرها بلسانه بل يحصر ذلك في قلبه وهو حاصر بين يديه سن لا به عليه الصنوة والسلام اعدم منه بحوائحه ومصالحه وارحم به منه لنفسه و اشفق عليه من اقاربه وقد قال عليه الصنوة والسلام انما مثلي و مثلكم كمثل الفراش تقعون في المار وانا احد بحر كم عها، او كماقال و هذا في حقه شن في كل وقت وان عنى في التوسل به طلب الحوائج بحاهه عند ربه عزو حل ومن لم يقدر له ريارته سن بحسمه فلينوها كل وقت بقلبه وليحصر قلبه انه حاضر بين يديه متشفعا الى من من به عليه.

(مرشل من دي وي ويزوه وي ريورت سير المثن و خريج في في

جس وقت زائز المخضر تنظیفی کی زیارت کرے اگروہ طاقت دکھتا جوتو نہ بیٹے اس کے لئے نہ بیٹھنا اولی ہے اگروہ کھڑا ا رہنے ہے یہ جز ہوتو اے اور واحز ام اور تعظیم ہے بیٹھنا چائز ہے انائز کے لئے اپنی حاجتیں اور گنا ہوں کی معافی طلب
کرنے میں ریوشروری نہیں کہ ان کواپنی زبان ہے ذکر کرے بلکہ ان کو آنخضر ہے گئی کے حضور میں دل میں حاضر کرلے
کیونکہ حضورہ کی ہے جت وضروریات کاعلم خووز اگر ہے زیاوہ ہے اور حضوراس پرخوواس کی نسبت زیا دہ رحم والے
اور اس کے اقارب ہے زیادہ شفقت والے بیر چنا نیچر حضورہ گئی ہے فر مایا میرا حال اور تمہارا حال پروائوں کے حال کی
طرح ہے کہم آگ میں گرتے ہواور میں تم کو کمرے بگڑ کرآگ ہے بچانے والا ہوں اور پر گخطرت کے بی الدعز وجل ہے
وقت اور ہر گخط میں ہے بعنی حضورے تو سل کرنے میں اور آپ کے جاہ کے وسلہ ہے حاجتیں مانگنے میں الدعز وجل ہے
اور جس شخص کے لئے بذا سے خوو آنخضرت کی زیادت کا مقد ور نہ ہوا ہے چاہے کہ ہر وقت اپنے دل میں زیارت کی
اور جس شخص کے لئے بذا سے خوو آنخضرت کی گئی کی زیادت کا مقد ور نہ ہوا ہے چاہے کہ ہر وقت اپنے دل میں زیارت کی
نیت کرے اور ریا ہمچھے کہ میں حضور کے سامنے حاضر ہوں اور حضور کو بارگا کا الی میں شفیخ لار ہا ہوں جس نے آپ کو تھی کر جمید

اورعلامه سيوطى عالم برزخ مين الخضرت في كاشغال مين يون تحرير فرمات بين

النظر في اعمال امته والاستعفار لهم من السينات والدعا بكشف البلاء عنهم والترد في اقطار الارض لحلول البركة فيها وحصور حبارة من مات من صالحي امته قال هذه الامور من حملة اشغاله في البررخ كماوردت بدلك الاحاديث والاشار( رينه العيم عن البررخ كماوردت بدلك الاحاديث والاشار( رينه العيم عن البررخ كماورد لله بدلك الاحاديث والاشار ( رينه العيم عن البررخ كماورد الله بدلك الاحاديث والاشار ( رينه العيم عن البررخ كماورد الله بدلك الاحاديث والاشار ( رينه العيم عن البررخ كماورد الله بدلك الدعاديث والاشار ( رينه العيم عن البررخ كماورد الله بدلك الاحاديث والاشار ( رينه العيم عن البررخ كماورد الله بدلك الاحاديث والاشار ( رينه العيم عن البررخ كماورد الله بدلك الاحاديث والاشار ( رينه العيم عن البررخ كماورد الله بدلك الاحاديث والاشار ( رينه العيم عن البررخ كماورد الله بدلك الاحاديث والاشار ( رينه العيم عن البررخ كماورد الله بدلك الاحاديث والاشار ( رينه العيم عن البررخ كماورد الله بدلك الاحاديث والاشار ( رينه العيم عن البررخ كماورد الله بدلك الاحاديث والاشار ( رينه الله بدلك الله بدلك الله بدلك الاحاديث والاشار ( منه الله بدلك الله الله بدلك الله بدلك الله بدلك الله بدلك الله بدلك الله الله بدلك الله بدل

اپنی امت کے اعمال کودیکھنا اوران کے گنا ہوں کی بخشش طلب کرنا اوران سے بلا دورکرنے کی دع کرنا اورا قطار زمین میں حلول برکت کے لئے تشریف لے جانا اپنی امت صالحین میں ہے کس کے جنازے میں حاضر ہونا ہے شک میامور حضور علیقے کے اشفال میں ہیں جیسا کیا جا دیرے وآثار میں وار دہے۔

# میدان حشر میں امت کی یاد

اہ م طبرانی نے اوسط میں اہم جا کم نے تھیج کر کے دوایت کی نبی پاک تھی گئے نے فرمایا کہ قیامت کے ون سب انہیاء عیب السایام کے بیٹے کے لئے سونے کے منبر ہوتے گئے گرمیر امنبر خالی رہے گا اور تمام نبی عبیدالسایام ان پر جلوہ افروز ہوتے گئے میں اس پر نہ بیٹھوں گا ہے دب کے سامنے خاموش کھڑ ارہوں گا بیا تد یشہ کرتے ہوئے کہ کہیں ہیں تو جنت میں بھیج دیا جو کوں اور میری امت میرے بعد کہاں جائے گی۔القد تعالی فرمائے گامجوب (کھی کا آپ اپنی امت کے بارے میں جو جاتے ہیں جو کے اور میں مسلسل سفارش کرتا ہی

رہوں گاختی کے میری امت کے ان لوگوں کی فہرست جھے دے دی جائے گی جنہیں دوز خ میں بھیجا جا چکا ہو گا اس نے دوز خ کا داروغہ کیے گا۔

> ماتر کت یعصب در مک می امتیک می مقیله بوس بن رجید استی کا استی می امتیک می مقیله بوس بن رجید استی کا است میں ا یار سول القوالی آپ نے اپنی امت میں اپنے رب کی نا رائسگی کے لئے پیچھ بھی باقی نہیں رہنے ویا۔ حق وفعا

ا بے کریم اورو فا دار نبی تفظیفہ کے لئے امت پر بھی حق ہے کہ و داینے نبی عدیدانسانام سے و فا داری کا ثبوت وے نہ کہ آپ کے دشمنوں سے ل کر آپ تفظیفہ کے ساتھ غداری کرے اللہ تعالی ہم سب کواپنے حبیب پاک علیف کا سی پکاو فی دار بنائے۔(آٹ)

> وو کیلیس بجیوں ورت بھی بات باتاں ہے۔ اس پھیر طور کا مامہ دو اس مشاق رویت کا

#### حل لغات

وه چیکیں بجلیاں، بجلی کوندیں۔ جنگ ہائے ، جنٹ بطرز فارس چیک دیک۔ جاناں مجبوب۔ کہ ، تا کہ۔ پیشتم طور، کوہُ طور کی آنکھ۔ مشت ق روئیت، ویکھنے کاشوق اور تڑپ رکھنے والا۔

#### شرج

میر ہے مجبوب النظافی کے بائن چک دمک والی تجلیاں اے میر ہے مولی مدید متورہ کی طرف ہے کوئدیں تا کہ دویت کا میرا مشاق ول کوؤ طور کی آئی ہوں کا بمیشہ کے لئے سر مدہوجائے لینی جس طرح آرزومند کوؤ طور تجلیات الہی کی تاب نہ الاسکا اور جل کر سر مدبن گیا۔ ای طرح میرا آرزومند ول اپنے مجبوب تھا تھے کی دوشنیوں کی چمک دمک کی تاب نبیس رکھتا لیکن میرا دل مشاق تجبیات ہاں تھے تھے ہیں ہمیشہ کے سئے میرا دل مشاق تجبیات ہاں تھے تھے ہیں ہمیشہ کے سئے میرا ایرا دوان میں اپنے مجبوب کے جمال جہاں آراء برا پی جان قربان کردول۔

# سچی محبت کی علامت

ا، م قاضى عياض رحمة القد تعالى عليه في حجى محبت كى علامت بين الياسي اليك ريكى لكسى به كه و من علامت محمة مسينة كثرة الشوق الى القائمة الذكل حبيب يحب لقاحبيمه (شفاء شينه وزرقاني مطالموا بسب جلد الصفح الساسية عشرين وزرقاني مطالموا بسب جلد الصفح الساسة اور حضور علی اللہ کے علامت میں زیارت کا شوق بکٹرت ہوائ گئے کہ برمحب اپنے محبوب کی ملاقات کو پہند کرتا ہے۔ اورائ کی عملی تفییر صحبہ کرا مرضی القد تعالیٰ عنہم تھے ہرعاشق کے ذکر خیر کے بیان کو جی جا بتا ہے لیکن کیا کروں خوف طوالت ہے۔

## أسلطان العاشقين

سیدنا ابو بکرصد بیّ رضی الند تعالیٰ عنه کی قیام گاہ میں سیدہ عا مُشدرضی اللّٰد تعالیٰ عنہاتشریف لے گئیں دیکھ کہ ہر چارسودھواں کے نشان ہیں عرض کی اہاجان میہ باور چی خانہ تو نہیں ہے تو دھواں کہاں ہے آگیا۔فر مایا بیٹی فراق رسول تیفیغ ہے جوآجیں نگلتی ہیں میانہیں کے نشانات ہیں۔

## :حضرت انس کا عشق

جب آپ کوان کی والدہ نے حضور پڑھنے کی غلامی میں دے دیا تو حضور پڑھائے نے قبول فرما کرتھم فرمایا کہ منج کی نماز تا دو پہر ہمارے ہاں گزار کر ہاتی او قات والدین کے باس رہا کرو۔ حضرت انس رضی القد تعالیٰ عند فرماتے ہیں تغییل ارش د پر رات کو ہاں ہاپ کے ہاں گزار تالیکن میں سرشام ہے ہی طلوع صبح کی دعا کرتا تا کہ جلد جلد ہارگا ہُ نبوک ہوئے پہنی جاؤں۔ اکثر میں ایسے وقت پہنی جاتا کے حضور پڑھنے سمری کرتے ہوتے اور مجھے اپنی رکا بی میں شریب طعام کریئے۔ ( \* مینہ در مسنی

# مؤذن حبيب كبريا سيدنا بلال رضى الله تعالى عنه

سیدنا بدال رضی القدتی کی عند کوت مور مرد کو نیمان می الله کے بعد مدینہ طیبہ میں ربنا اور حضور کی جگہ کو ف کی و کھنا مشکل ہوگیا اس لئے ارادہ کیا کہا تی زندگی کے جبتے دن ہیں جہاد میں گزار دوں اس لئے جہاد میں شرکت کی نیت ہے چہا دیک عرصہ تک مدینہ منورہ الوے کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور میں گئے کی خواب میں زیارت ہوئی حضور مردیا میں ایک عرضہ علی عند یہ کیا تھا ہے ہمارے پاس بھی نہیں آئے تو آئکہ کھلنے پر مدینہ طیم ہوئے۔ عضرت حسن رضی القد تعالی عند یہ کیا تھا گئے ہے ہمارے پاس بھی نہیں آئے تو آئکہ کھلنے پر مدینہ طیعبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن رضی القد تعالی عند اور میں اللہ تعالی عند نے اذان کی فرمائش کی لا ڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ عور تیں انکار کی گئے ان کی فرمائش کی لا ڈلوں کی فرمائش ایسی میں ہوئے کے زمانہ کی اذان کا نوں میں پڑ کر کہرام چی گیا عور تیل روتی ہوئی گئے ہوئی گئی ہوئی گئے ہوئی گئے ہوئی گئے ہوئی گئے ہوئی گئے ہوئی گئے ہوئی گئی ہوئی گئے ہوئی گئے ہوئی گئی ہوئی گئے ہوئی گئی ہوئی گئے ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئے ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئے ہوئی گئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی ہوئی گئی ہ

## وصال برائے وصال

حضرت بلال بن رباح كي د فات كاد قت آياتوان كي بيوي نے كہا

#### واحذباه

إيغم

بین كرحضرت بلال نے كما

واطرباه عداالفي الاحته محمدا وحربه (١٠٠٠ مُمَامَةُ بيَّت)

وائے خوشی ایس کل دوستوں لین محمد النے اور آپ کے اصحاب سے ملوں گا۔

## حضرت اشعرى رضى الله تعالىٰ عنه

جب عدد میں قبیلدا شعر بین میں ہے حصرت ابوموی رضی اللہ تعالی عند وغیرہ مدین شریف کو آئے تو زیارت سے مشرف ہوئے سے پہلے یگار یکار کر بول کہنے گئے۔

غدا لقى الأحبة محمد او حزبه .

: ہم کل دوستوں یعنی محمد اللہ اور آپ کے اصحاب ہے ملیں گے۔

# وصال میں بھی ہے قرار

ایک روایت میں ہے کہ ایک مخص حضور ویا گئے کواس طرح تعظی بائد سے رہاتھا کہ پلک بھی نہیں جھیلنے ویتا تھ۔ حضور ویا گئے نے سبب پوچھ او عرض کی جب تک آپ ایک کے در پھتار ہتا ہوں سکون رہتا ہے ورند بے تا ب و بے قرار ہو جوتا ہوں۔

# إسيدنا عقبه رضى الله تعالىٰ عنه كي كماني

> رضائے خت جوش بحر عصیاں سے نہ گھرانا مجھی تو ہاتھ آجائے گا دامن ان کی رحمت کا

#### حل لغات

رضا ، شاعر کاتخلص جوان کے پیارے نام احمد رضا علیہ الرحمة کا ایک جزئے۔ خشتہ زخمی ، رنجیدہ۔ جوثل ، نیزی۔ بحر، وریا ، سمندر۔عصیاں ، گناہ۔ بھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا بھی نہ بھی ان کی رحمت کے سمایہ بیس پناہ ضرور ملے "گی۔

#### شرح

اے رنجیدہ فی طررف گناہوں کے سمندر کی تیزی اور اہال ہے تہہیں گھیرا بٹ کیوں ہوتی ہےا تنے خوف و ہراس : کی کیا ہات ہے۔ رحمتِ عالم منطق کی رحمت کے دامن میں آئے نہیں تو کل قیا مت میں ضرور بناد ملے گی۔

# شفاعت کی جھلک

ا مام قرطبی ای تقییر میں لکھتے میں کہ جب آیت

ولسوف يعطيك ربك فترضى.

نازل ہو کی تو آپ تھے نے فرمایا

وامی لا ارصی و احد من امتی فی الباد ( "نسیستر طبی بند اندنی ۹۶) فقیر نے پہلے حدیث نقل کی ہے کہ القد تعالیٰ نے سب ہرِ بہشت حرام کروی جب تک حضور علیا ہے تشریف نہ لے

# دوزخ مجرموں سے خالی هوجائیگا

صدیث شریف میں ہے کے حضور سرور عالم اللے کی شفاعت اور اللہ تعالی کی رحمت ہے ووزخ خالی ہو جائے گی - معا ککہ دروازے کھٹکا ئیں گے تو کہیں ہے کسی انسان کا جواب نہ ہے گا۔

## نسوال

يةرآن مجيد كي نص كے خلاف ب جبك القد تعالى نے فرمايا

خلدين فيها ابدأ

و واس میں ہمیشہر ہیں گے۔

## جواب

ص دب روح البیان قدی سروے ند کورہ صدیت نقل کر کے سوال مذکورخودلکھ کر جواب دیا کہ اس صدیت میں طبقہ علیا : مراد ہے اس لئے کہ اس میں صرف فوسق و فاجر شھے جنہیں تکال لیا جائے گانے چے کے طبقات و سے ہی پُر رہیں گے اور مرتدین ، کفارومشر کین اور بہو دونصاری وغیر ہم جنہیں خلود دائمی کا فربایا گیاو داس میں دائمار ہیں گے۔

#### نعت شریف

طئب ن ہا ہام جو ی پاے کا گاہ جا ناہ م جو ی باے کا

#### حل لغات

لطف ممرياني- شاد خوش وخرم-

#### شرح

سرور ما لم آقائے کون و مکان وقط کی مہریا نیاں ایک روز آتی مت کے بن آقی عام ہوگی کہ ہر خاص و عام کاش و کام ہوگا اور ہریا کام و بے چارہ آپ کی مہریا نیوں سے خوش وخرم ہوجائے گا اس میں قیامت میں حضور کی پہلی شفاعت ' شفاعت کہریٰ'' کی طرف اثارہ ہے۔ آبات شفاعت کے لئے متعدد آیات پہیے عرض کی گئی ہے تجملہ ان کے شفاعت کے لئے متعدد آیات پہیے عرض کی گئی ہے تجملہ ان کے "عسمی ان سیعشک رسک مقاما محمود (ایازہ دی) بھی ہے لین قریب ہے کہ تہ ہیں تمہار ارب ایس جگہ کھڑا کرے جبال سب تمہاری مدح کریں۔

#### فائده

مقام مجمود سے مراد شفاعت کبری ہے جو کہ ہرمومن و کا فرسب کونصیب ہوگی اور شادکام ہوکر حضور ہوگئے کی تعریف کریں گے۔(معَمَّد قاشہ بنیف، باب شفاعة) اور جب حضور کی بہلی شفاعت سے اہل محشر کی مصیبت دور ہو جائے گی تو جملہ اہل محشر کا فرہوں کے مومن خوش ہوکر حضور کی تعریف و تو صیف کریں گے۔

#### إدخول جنت

ندکورہ بالا شفاعب کبری کے بعد بھی حضور وظیفتہ کوچین نہیں آئے گا جب تک کہ آپ علیفتہ کا آخری امتی جنت میں ا واخل ند ہوگا چنا مچے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی القد تعالیٰ عند ہے مروی ہے کہ نبی کر بم اللیفیۃ نے فر مایا کہ میں شفا عت کرتا رہوں گااور لوگ جنت میں واخل ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ القد کی طرف ہے ند ا آئے گی

قدرضيت يامحمد

ے حبیب بلاق خوش ہو گئے ہویا ٹیس۔ تو میں عرض کروں گا

ای رب قد رضیت

ہاں اے میرے پروردگار بہت توثی ہول۔ عقبیدۂ حق

المجىروايات كے مطابق ہم كہتے ہيں

خدا کی رضاحا ہے بیں دوعالم خداجا بہا ہے رضائے تھے بیات کیکناس پراعتر اض بھی انہیں ہے جوشانِ رسالت علیقہ کتا حال سمجھے نہیں میہ شان تو ان کے غلاموں کی ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوب فرمایا

خودی کو کر باند اتا کہ ہر تقدیر سے پہنے ضوا بندے ہے خود ہو چھے بتا تیری رضا کیا ہے

## سيدنا ابوبكر صديق رضى الله تعالىٰ عنه

آپ کواللہ تعالٰی نے وہ ثمان بخش ہے کہ جبغز وہ تبوک میں سب پچھدا ہُ خدامیں لٹا دیا تو جبر میل عدیہ السام حاضر ہوئے ۔ حضورہ لیا تھا گی کہ اللہ تعالٰی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالٰی عنہ کو سلام بھیجا ہے اور فر مایا ہے کیا تو راضی ہے یانہیں۔

> جال ویدو وعرہ ویدار ہے نقتہ اپنا وام ہو ہی جائے گا

## حل لغات

چان دیدو، چان نچها ورکر دو \_وعده دیدار، ویدار کاوعده \_نفته ،ادهار کی ضد ،فوراای وفت لین دین \_ دام، قیمت

#### شرج

حضور علی ارش دے کہ جرخص جوم جو تا ہے تین سوالات ہوتے ہیں۔ "مسس دیک، مسس دیا ہے۔ و مساکست تعقول میں حق هذا الوحل کنظرار ب کون ہے اور تیرادین کیا ہے اور حضورا کرم ایک کا جمال جہاں آراء :

و کی لگی وے رہا ہوگان کی طرف اشارہ کر کے لوچھا جائے گا کدان کے بارے میں دنیا میں کیا کہی تھا۔ اس طرح حضور علیہ تھا۔

کادیدار جرخص کو ہوتا ہے لیکن دیدار کے دفت منافق کا فر کہے گا" الاالدی "کہ بائے افسوس میں نہیں جا نتا اور مومن عشق رسول کے گا" الادی "کہ بائے افسوس میں نہیں جا نتا اور مومن عشق رسول کے گا" سب الله و رسول میں نہیں گی اور اس کے دسول ہیں۔ اس و قت فرشتے کہیں گے کہ بال ہمیں بھی امریکھی کہ تم بھی جواب دوگے

"مع كنوم العروس التي لا يستيقظها الا احب اهلها"

تم آرام دچین ہے اس دہن کی طرح سوج وجھے اس کے مالک کے سواکوئی بیدار نہیں کرتا۔

ا ہام احمد رضا فر ہاتے ہیں کہ جان جیسی قیمتی چیز دیدارمجوب علیقے کے دعد ہ پر پنچھا در کر دینے ہیں کسی قتم کا نقصا ن نہیں ہوگا بلکہ فور اُسر کار کا دیدار ہے جوہم سب کونصیب ہوگا۔

# سيدنا شاه عبدالحق محدث دهلوى رحمة الله تعالىٰ عليه

اس شعر میں اہ ماحمدر ضافی ضل پریلوی قدس سرہ نے حضر منت شاہ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ تعالی عدیہ کے قول کی ترجمانی فرہائی ہے۔حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصعۃ للمعات میں فرماتے میں

> ر من مند و الكه الكر زنده در گوروند جائي دارد يهان غمز ده مشاقون كومژ ده ب كه اگروه ای مین زنده در گور بوكر بطيح جائي آوروا به وسكتا ب

#### مسئله

برقبر میں برمرد (مون وکا ایکونسو برقب کے ذیارت ہوگی خلافاللو ہایة اور فقیر کی اس موضوع پر ایک تفنیف ہے۔

المصول المصوید هي هداالوحل لمع حمد ت مقبر يس رورت مي مي الله الله الله الله علی منا سبت چند مختصراً ولائل عرض ہیں ہورااستدلال بنی ری شریف کی صدیت سوال تکیرین ہے ہے جس کا ایک جملہ "مسات هول فسی هداالسر حنل" بنی ری میں ہوری میں ہے یہ جمعہ مشکو ق کے علاوہ مندرجہ ذیل کتب احادیث میں بھیہ صفحات تفصیل کے ساتھ اس مسکد کی وضاحت الموجود ہے۔

موجود ہے۔

# شار حین احادیث کی تصریحات

عدیث ''ماتفول فی هذاالوحل ''کے تحت شارحین نے لکھا ہے (۱) حضرت شاہ عبدالحق محدث وہلوی رحمة القد تعالیٰ علیہ نے لکھا

بعني هذا الرجل كه مي گونيد آنحصرت رامي خواهمه

هذاالرجل ہمرا دحنو والفی کی ڈات ستو دہ صفات ہے۔

اشعة اللمعات بين عديث

مر محصورہ در افراید ہے ہوجان ہے۔ اس ماک اور قدامتے ہے جات السلام جاف الساخیات شدید امار پر احداثشار کی میں خصابی فیال قدامت کا انجاب اللہ میں اللہ میں الرائدہ ہو گور والد

- 1,125

قبر میں فل برخبورآپ کی ذات شرف کو حاضر کرتے ہیں اس طرح کے قبر میں حضور علیا گئی کی وجودِ مثالی موجودہ کر دیتے ہیں اور اس حبگہ مثتہ قانِ غمز دہ کو بڑی خوشنجری ہے کہ وہ اگر اس شاوی کی امید پر جان دے دیں اور زیمہ قبروں میں جلے جا کیں تو اس کاموقعہ ہے۔

(۲) حاشيه شكوة مين يبي حديث

قبل یکشف للمیت حتی بری السی عدیه السلام و هی مشری عظیمة کبا گیا ہے کہ میت سے حجاب اُٹھ ویئے جاتے ہیں یہال تک کہ ٹی کر پھیلے ہے کود کھتاہے اور بدین کی ہی ڈوشخری

--

(٣) قسطلانی شرح بخاری کتاب البنائز صفحه ٣٩ میں ہے

فقیل یکشف للمیت حتی یوی السی عدیه السلام و هی بشری عظیمة للموم ان صع که گیا ہے کے میت ہے تجاب اُٹھا دیئے جاتے ہیں یہاں تک کہ ہی کریم سیفی کو دیکھا ہے اور یہ مسمان کے سے بردی خوشخری ہے اگر ٹھیک رہے۔

سوال

هداالوحل عمهو دوبنی کی طرف اشارہ ہے کدہ مردہ ہے یو چھتے بیں کدوہ جو تیرے ذبن میں موجود بیں انہیں تو کیا کہتا تھا؟

#### جواب

بدورست نہیں کیونکہ اگر ایا ہوتا تو کافرمیت سے بیسوال ندہوتا کیونکہ وہ تو حضور عظیم کے تصور سے فالی الذہن

<del>.</del> جواب۲

كافراس كے جواب ميں بياند كہتا ميں نہيں جانتا بلكہ يو چھتا كہتم كس كے بارے ميں سوال كرتے ہو؟اس كے

"لاادری" کہنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ وحضور طابعہ کو آٹھوں ہے دیکھیوں ہاہے گر پہچا نتائیس لہذا بیا شارہ خار جی ہے۔ ضائدہ

صدیث اور شارجین کی عبارت ہے معلوم ہوا کہ قبر میں میت کو حضور علیات کا دیدار کرا کر سوال ہوتا ہے کہ تو اس مصد سے المصنعی بلدر الله جی سیسینگو جو تیرے سامنے جبوہ گریں کیا کہتا ہے بذاا شارہ قریب ہے۔ معموم ہوا دکھا کے قریب کر کے پھر پوچھتے ہیں اس لئے حضر اسٹے صوفیائے کرام اور عشاق موت کی تمنا کرتے ہیں اور قبر کی پہلی رات کو دواب کے دیدار کی رات کہتے ہیں۔ آسی مرحوم فرماتے ہیں

> آن کھولے نہ سائیں گے نفن میں آئ ن کے جویا تھے ہے سائل ں مدقات ں ر ت حضرت مفتی احمد بار خان مجراتی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ

مرقد کی پہلی شب ہے دولہا کی دیدی شب اس شب کے عید صدقے اس کا جواب کیا

اسی نئے ہزرگانِ وین کے وصال کے دن کورو زعرس کہتے ہیں۔عرس کے معنی ہیں شادی کیونکہ عروس یعنی محمد رسول التحقیقی دولہا کے دیدار کا دن ہے۔

(۱) عدیث شریف میں ہے جنت کواہل ایمان کا سخت اشتیاق رہتا ہے۔

(۲) جب بنده وعا ما نَكُمَّا ہے تو جنت عرض كرتى ہے ياالقدوه مجھے ما نَكَمَّا ہے تو اے عطاء فرما۔ ( كنة عمال منحسد )

(٣) سيدنا بدال رضى القدتع لي عنه تو پہلے ہاں كى سير فر ما آئے۔

شاد ہے فرووس کیحنی ایک وان قسمت خدم ہوئی ہا۔ ا

#### حل لغات

فرودی ، جنت قسمت ،نصیب خدام ، خادم کی جمع ،خدمت گزار ـ

#### شرح

جنت اخر دوس خوش وخرم ہے کیونکہ اے معلوم ہے کہ ایک ون حضور کے خدمت گز ارول کے نصیب میں آئے گی

اس نے کہ اللہ تع لی نے قانون بنایا ہے کہ

ان الذي امنووعملو الصالحات كانت لهم حنات الفردوس نرلا حالدين فيها لا ينعون عنها حولا. (ياره١١ءركوع٣)

بے شک جوابمان لائے اورا چھے کام کئے تو فردوس کے باٹ ان کی مہمانی ہے وہ بمیشدان ہی میں رہیں گے ان سے جگہ بدن جا ہئیں گے۔

# جنت جاگیر ہے محمد سالم کی

سیدنار بعیدرضی الند تعالی عند کاوا تعداس ترح میں بار ہا لکھاجا چکاہے۔ ظاہرے کے حضور عظی نظام نے حضرت ربعیدرضی الند تعالی عند کو جنت عط عفر ہ رہے ہیں ، لک جنت ہیں تو انہیں ''او عبر دفلکے فیوائے ہیں اس سے جنت وہی دے ۔ سکتا ہے جو ، سک ہویا ، لک کی طرف ہے ماذون و مختار ہو۔

#### تكته عجيبه

جب دریائے رحمت جوش میں آیا تو حضرت ربیدرضی القد تعالی عند کوآپ نے فرمایا "سسان بنفظ" سسائی عظمت درفعت اورعموم واطلاتی پرغور سیجے۔شہنشاہ کوئیل بلاق کس بے نیازی ہے فرمار ہے ہیں کدر بیعہ ما گورینہیں فرماتے کے فلاں چیز ما گلو بلکہ ارش وہوتا ہے جو جی ہیں آئے ما گلو کیونکہ لفظ" سسست کھوم واطلاتی ہے اورا تنابر اعظیم دعویٰ وہی کرسکتا ہے جس کے قبلہ فرماتے ہیں کدر بیعہ کے حاور بھی کرسکتا ہے جس کے قبلہ فرماتے ہیں کدر بیعہ کے حاور بھی کے اور جوائی وہی دے سیکھور واللے فرماتے ہیں کدر بیعہ کے حاور بھی نہ کہ اور بینا ہر ہے کہ ہر چیز وہی دے سکتا ہے جو ہر چیز کا انگ ہو۔

منگآ تو ہے منگآ کوئی شاہوں میں وکھا وہ جس کو میری سرکار سے کھڑا ند ملا ہو جس کو میری سرکار سے کھڑا ند ملا ہو حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ اس صدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں

ور صلاف من کو دورس و جو مست الا مصورے من وقعوم مے نبود کو کر دور مست دونت و کا مساور میں دوروں میں دوروں میں میں میں اور کار حود سامدر (الامن المعان ) حضور علی نام میں چیز کے واقع مایا جس سے ثابت ہوا کہ کار خان الہید کی باگ ڈور حضور کے وست تقدس میں

بآپ جے جا ہے ہیں جو جاتے ہیں عطاء فر ماتے ہیں۔

بلكرآپ كى شان توبير ہے ك

آتا ہے فقیروں پہ انہیں بیار کھ ایا و خود کہیں منگتے کا بھلا و

#### زائما قاسم

حضور سرویہ کم انتخابی جمد نعمتوں کے قاسم بین تو جنت کے بھی اس لئے محدثین کرام نے تقلیم کے عموم میں جنت کے دخول کی بھی تصریح فروائی ہے۔ چنانچہ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں

وكبيته الوالقاسم لامه يقسم الحبة بين اهلها (مو بب،بدالعر ١٩٥٠)

حضور کی کنیت ابوالقاسم اس کتے ہے آپ قاسم جنت ہیں۔

یں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے صبیب ایعتی محبوب و محت میں تبین میرا تیرا

اس لئے فرووس خوش ہے کہ اس میں وہی آئیں گے جو غلامان مصطفی علیقہ ہوئے کیونکہ جنت تو ہے گھر غلامانِ مصطفیٰ کاادر جہنم دشمنان مصطفیٰ کے واسطے ہے۔

> یو رہ جائیں گی سے بے باکیاں نفس تو تو رام ہو ہی جائے گا

#### حل لغات

ب با کیاں، بے خوفیاں۔ رام، تابعدار

#### شرح

جوانی گزرئے کے بعد گنا ہوں کی ہے ہا کیاں اور ہے ہروا ہیاں یا درہ جا کیں گی اورا نے نفس تو تو آخر خدا کا مطبع و تا بعدار ہو ہی جائے گاہذا گنا ہول ہے تو بہ کرائقہ جل جلالہ ورسول تا پھٹے گاا بھی ہے مطبع بن جا۔

> ر سے ، ۔ ۔ ، کہ شابہ ای مست وقت ہیسری گسرگ زادہ میشود پر هیزگار جوانی میں تو بہر نا پیم بری طریقہ ہے بر ساپ میں تو بھیٹر یا بھی پر بیز گارین جاتا ہے۔

> > سوال

تو بہ گنا ہوں ہے ہوتی ہےاورا نبیا علیہم السلام گنا ہوں ہے معصوم ہوتے ہیں تو پھرتو بہا نبیاء کاشیو ہ ٹابت ندہوا۔ اب 1

یہاں تو بہ سے رجو گا کی القد مرا دہے لیعنی جوانی میں رجو گا کی اللہ شیو وَ پیٹیبری ہے کہا نہیاء علیبم الساام و سے تو پیدائنگ را جع الی القد ہوئے ہیں لیکن زیانہ تکلیف جوانی میں ہوتا ہے۔وہ اس دور میں ندصر ف خو در جو گا الی رکھتے ہیں بلکہ ودسروں کو بھی داصل ہالقد بناتے ہیں۔

## جواب

اگرتو برع فی مران دوتو بھی تعلیمی تو بیمراو ہے نہ کہ تھی جیسا کہ اہرا ہیم عدیدالسلام نے تعمیر کعبے بعد 'ت علینا'' کہا۔

## جواب

ہاں بید حضرات اللہ تعالیٰ کوا بیے قریب ہوتے ہیں کہ خلاف او ٹی امور پر بھی تو بہ کرتے ہیں جیسے آدم وحواءاورموک وغیر ہم علیہ السلام ہے ایسے خلاف او ٹی امورسرز وہوئے تو فور اُتو بہ واستغفار فر مایا۔

بہر حال انبیاءعلیہ السام کوتمثیلاً ذکر فر مایا ہے کہ انسان عمو ما دور ان شاب جوائی کے نشہ میں سر مست ہوتا ہے۔ اس سئے اسی دور ان رجو یا الی القد ہوتو سبحان القدور نہ بڑھا ہے میں عمو ما انسان کے تو کی واعضاء کمزور پڑجائے ہیں اگر چہر ص کوشب ہوتا ہے تب بھی عصیان کے ارتکاب کی امتئیں ڈھیلی پڑجاتی ہیں انسان اس دوران تھوڑی سی توجہ ہے رجو یا الی القد کے سئے تیر ہوجا تا ہے۔ یہی دجہ ہے اکثر دوستوں کو بڑھا ہے ہیں بکثر ت راجع الی القدو یکھا جاتا ہے۔

# نبی آخرالزمان کا شباب و جوانی

ویسے تو ہر نبی علیہ الصلوٰ قاد السلام کا شب ب و جوانی بے مثال یا کمال ہے لیکن جمارے نبی یاک شد اولاک ملاحظہ کا شباب و جوانی سب سے بڑھ کر بے مثال ولا جواب ہے۔اجمال ملاحظہ ہو

عرب جیسی تو میں جس کی حالت زبول ہے زبول ترخی حضور علیقی کی زندگی بعثت تک ہر پہو کے لحاظ ہے بالکل بے لوٹ رہی۔ آپ اخلاقی جمیدہ ہے موصوف اور صدق وامانت میں مشہور تھے یہاں تک کہ قوم نے آپ کوامین وصا وق کا لقب دیا ہوا تھا۔ آپ می لس لبود لعب میں بھی شر یک نہ ہوئے۔ وہ افعالی جا ہلیت جن کی آپ کی شریعت میں مما خت وار و ہے آپ بھی ان کے مرتکب نہ ہوئے جو جانور بتو ل ہر ذرج کئے جاتے آپ ان کا گوشت نہ کھاتے۔ افسانہ گوئی ، شراب خوری ، قمار ہازی اور بت بری جوقوم میں رائے تھی آپ ان سب سے الگ د ہے۔ ممال میں ایک ہار ما دُرمضان میں کو دَمرا جو مکہ شرفہ سے نین میل کے فاصلہ پرمنی کوجاتے ہوئے با کمیں طرف کو ہےا عنکاف فرمایا کرتے اور وہاں ذکر وفکر میں مشغول رہتے چندراتوں کا توشہ سماتھ لے جاتے وہ ختم ہوجاتا تو گھر تشریف لاتے اور اس قدرتو شہ لے کرحراء میں جا مینکف ہوتے۔

## تنظيم نوجوانان عرب

جوانی و شاہ ہے دوران حضو وطاقے کا ہر کارنامہ قابلِ صدا فرین و شخسین ہے لیکن حلف الفضو ل کی تنظیم آج بھی نو جوانو پکودعوت پیش کرتی ہے کہ بیہ ہے شیو وَ پیٹیبری۔

> بے نشانوں کا نشان کھتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو تی جائے گا

#### شرح

جولوگ حسنور و الله عنه منه این آپ کو ب ما م ونشان کر لیتے ہیں تو ان کا نشان بھی نہیں مٹ سکتا بلکہ منتے منتے ! اینے مشہور ہوجاتے ہیں کہ مرشخص انہیں پہیان ایتا ہے۔

## اپے نشان کی شان

حسور سروی کم این کے عشق میں بے نشانوں کا شار کہاں اور عاشق رسول النظافی بفضلہ تعالی بے نشان تھا تو یا گئی میں بنا یہاں سے کہ امام ما مک شن بنا یہاں صرف بطور تیرک سیدنا اُولیس قرنی رضی القد تعالی عنہ کا ذکر عرض کر دوں کہ آپ اتنا بے نشان سے کہ امام ما مک رضی القد تعالی عنہ کا متحد کے محر بیں لیکن سیدنا اُولیس قرنی رضی القد تعالی عنہ بنا اللہ تعالی عنہ جیسے ستون وین اور انکہ اسلام کے امام بھی ان کے وجود کے محر بیں لیکن سیدنا اُولیس قرنی رضی القد تعالی علیہ جیسے بقول بعض المکہ آپ کو سحابیوں بیں شار کر جیٹھے۔
عنہ نے اس کمنا کی بیں اتنا نام بیا کہ امام شعرانی رحمۃ القد تعالی علیہ جیسے بقول بعض المکہ آپ کو سحابیوں بیں شار کر جیٹھے۔
تفصیل و کیجھے فقیر کی کہا ہے ' ذکراً ویس' بیں۔

## ذكر أويس

حضرت اُولیں قرنی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے باشندے مضاور قبیلہ مراد ہے تعلق رکھتے ہے آپ بروی شان کے بزرگ ہے تا بعین کے پورے گردہ میں آپ کو جوانتیاز حاصل تفاوہ کی دوسرے کو حاصل نہ تفا۔ آپ عبدر سالت میں موجود سے گرمحبت انہی میں کچھاس طرح کھوئے ہوئے تھے کہ ہارگاؤر سالت میں حاضر نہ ہو سکے حالانکہ آنخضرت علیہ تھے ہے اس قد رمحبت رکھتے ہے ان کو خیرات بعین کے قد رمحبت رکھتے ہے ان کو خیرات بعین کے لفت سے یا دفر مایا۔

رسول التدریقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اُولیس قرنی کی شخصیت سے مطلع فرما دیا تھا اوران کی علامت بھی ہتا دی تھی۔ سیچے مسلم میں ہے کہ حضورہ کیا گئے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قرما دیا تھا کہ ایک شخص فلید مراد ہے ہاں کا ما اُولیس ہو و فیرالت بعین ہے۔ یمن سے تمہارے بیاس جو فلیلہ امدا دلائے گااس میں وہ بھی ہوگااس کے جم پر برص کے داغ میں جو مثبی ہوگااس کے جم پر برص کے داغ میں جو مثبی ہوگا اس میں حدمت میں مصردف رہتا ہے وہ کسی بات واغ میں جو مثبی ماں کی خدمت میں مصردف رہتا ہے وہ کسی بات برخدا کی تم کے میں ایک درہم کے برابر دائی باق ہے وہ اپنی ماں کی خدمت میں مصردف رہتا ہے وہ کسی بات برخدا کی تم کے میں ایک درہا ہے آگر تم اس کی دعا ہے سخفرت سے سکوتو لیں ا

یدنا دیدہ عاشل رسول ﷺ کس درجہ پر فائز تھے۔امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تھا لی عنہ کوتر غیب دی جارہی ہے کتم ان سے دعائے مغفرت حاصل کرسکوتو ضرور حاصل کرنا حالا نکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوداصحاب شجر ہ اوراصی ب عشرہ میں ہیں۔

زبان رس الت سے حضرت أوليل قرنی رضی اللہ تعالی عند کے بدفضائل و مراتب من کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے دل میں اس عالی مرتبہ شیفقہ رسول اللہ تعالی عاشہ و کا شوق جمڑک اُ شافقا۔ آپ برابر حضرت اُوس قرنی رضی اللہ تعالی عند کی تلاش میں رہے چنا نچہ آپ کے عبد خلافت میں جب روم وشام کی سلطنوں سے اسلامی افوائ تبرد آز ماتھیں ۔ یمن سے فوجی آئے تو آپ تلاش کرتے کرتے ان کے پاس تی گئے گئے اور فرما یا آپ اُولیس رضی اللہ تعالی عند ہوا نہوں نے کہا ہاں ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند ہوا نہوں نے کہا ہاں ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے ان سے باری باری وہ تمام علاستیں دریا فت کیس جو آپ نے حضور ملفظ سے سی تھیں ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے انہیں اس بٹارت ہے آگاہ کیا جو آپ نے حضور ملفظ ہے ۔ حضرت اُولیس قرنی رضی اللہ تعالی عند کے انہیں اس بٹارت ہے آگاہ کیا جو آپ نے حضورت کی درخواست کی ۔ حضرت اُولیس قرنی رضی اللہ تعالی عند نے میں رہنازیا دہ بہند کرتا ہوں ۔

کی حضرت اُولیس قرنی رضی اللہ تعالی عند نے میں ان بٹازیا دہ بہند کرتا ہوں ۔

کوفر چاکر حضرت اُولیس قرنی رضی القد تعالی عند نے ایک بوسیدہ جھونیز سے بیس بودو باش اختیار کی اوراپنے آپ کو اہل دنیا سے جھیا نے کے لئے نہا بیت خشہ حال رہتے تھے یہاں تک کدا کثر آپ کے جہم پر پورے کیڑے بھی ندہوتے۔
آپ کی بیرہ است دیکھ کرظا ہر بین عوام ان کے مرشے کو نہ بچھتے آپ کے ساتھ شسخواوراستہزاء کر کے پر بیٹان کرتے لیکن جو آپ کے ساتھ شسخواوراستہزاء کر کے پر بیٹان کرتے لیکن جو آپ کے فض کل و مراش سے واقف تھے وہ آپ سے فیوض و ہر کات حاصل کرنے کے لئے دور دور ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ای طرح ہر عاشق مصطفیٰ علی کی حال ہے۔ سیدنا بال رضی القد تعالی عنہ کو کون جا نیا تھا لیکن عشق نیں حاضر ہوتے ای طرح ہر عاشق مصطفیٰ علی کی ایس سے دھرف شنا سابیں بلکہ آپ کانام میں کرچھوم جاتے ہیں۔

سیدنا سلم ن فارس رضی القد تعالی عند کو مجم و عرب میں کمیسی شہرت نصیب ہوئی یہاں تک کہ خو دِ تصنور حظیظ نے فر مایا "سلسمساں ہلذا من اہل التعلماق الخارا ہے یعنی ہمار سے اہل میت سے ہے۔ آج بھی تجر بہر لیجئے کہ تقیقی عشقِ رمول عیک کی دولت جے نصیب ہوتی ہے اس کے لئے اہل و نیا آئکھیں بچھاتے اور دلوں میں جگہ دیتے ہیں۔

#### جمادات تک

اٹ ن تو پھر بھی انٹرف المخلوقات ہے نبی پاک تابیجی کاعشق ہے جان تھجور کے تھم کونصیب ہواتو وہ مقام نصیب ہوا کہ جس پر بہت بڑے او بیاء کرام رشک کرتے ہیں اور منبر رسول تابیجی کے نیچے وفن ہونا نصیب ہواتو کل قیام میں جنت میں رسول پاک تابیجی کامنبر بن کرفدم چومتا نظر آئے گا اُس وقت معلوم ہو گاعشق مصطفی عیک میں کس طرح کے بے ثن نام یاتے ہیں۔

> یادِ گیسو ؤکر حق ہے آہ کر دل بیس پیدا لام ہوئی جائے گا

#### حل لغات

كيسو، ليبه لميه بال، زلفيس\_ذ كرحق، خدا كاذ كر\_آه، ناله وفغال\_

#### شرج

حسنورسرور یا لم اللے کے گیسوئے مبار کہ و 'لام' سے تغیید دی گئی ہے یعنی حسنوں ویا گئے کے گیسوؤں کی یا دکرنا کو یا اللہ کو اللہ کا کا کہ کے ک

## عشق هوتو

ا الم احمد رضا قد س مره کی اس صنعت عاشقاند کوه بی بائے گاجے حضور تالیقی ہے عشق ہوگا اور جواس وولت ہے محروم ہے وہ تو صرف تفنن برجمول کریگا لیکن حقیقت ہیہ ہے کہ حضور نبی پاک تالیقی کا برتعلق دارین کی فلاح و کامیا بی کا بے بہاسر ہا بیہ ہے۔ صحابہ کرام رضی القد تعالی عشق رسول تقلیقی ضرب المثل ہے امام احمد رضا قدس سرہ کے اس جملہ کی مملی تفسیر سیدنا فالد بن و بید ( سیف اللہ ) رضی القد تعالی عنہ کے کارنا ہے بی جنہیں اتنی بردی فتو حات نصیب ہوئی تو گیسوئے رسول تالیقی کی کرک ہے۔ یہی تصور تو تھ جوا م ماحمد رضا رحمة القد تعالی علیہ نے بیش کیا۔

## تعدادگیسوئے حبیب شہرات

حضور سردیہ کم ایک کے گیسواقد س کی تعدا دیارہ لا کھ تیرہ بزار کئی سوتھی جب سرمبارک تر شواتے تو تمام گیسوئے مبارک تر شواتے بھی گیسوؤں کور نگانہیں تھا عمر مبارک کے آخری حصہ میں بال مبارک بھی سفید ہوئے۔ بدسر مبارک ادر وا ربھی مبارک کے بالوں کی مجموعی تعدا دہے کہ سرمبارک میں آپ تیل ڈالتے اور بھی کتابھا کرتے اور جب انہیں سنوارتے تو ان کی خوشبو سے ساری فضاء معطر ہوجاتی۔

#### فائده

اس تعدادکوں منے رکھ کراس حدیث مبارک کویا دیجئے کہ آپ پیٹے گئے نے بموقہ جے صحابہ کرام رضی اللہ تع لی عنہم پرتشیم

فر ہے۔ (بنی رَی ) اس کے بعدا نکار برائے افکار بموتو مجبوری ہے در فدیقین سیجئے کہ وہ لاکھوں بال مبارک کہاں گئے اور بید

بھی ٹا بت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تع لی عنہم سے لے کرنجدی کہ دور تک جرز مانہ میں گیسوئے ہی پاک میں تھا کہ کو انال اسلام

میں وہ یڈیوائی رہی کہ بڑے بڑے بادشاہ کونصیب ندہو بلکہ مسلمان جان کے نذرانے چش کرتے اپنی گھر کی جائیدا دقر بون

کرڈالتے معمولی تی ہے اوئی پر کٹ مرتے جان ہے تریز تر گیسوئے رسول ہوگئے کی مقاظت کرتے جس کے پاس ایک

گیسوئے مبارک بوتا وہ دنیا و مونیہا ہے بڑھ کر دولت کاما لک سمجھا جاتا۔ گیسوئے مبارک کی زیارت کے سئے ایام مقررہ

میں ش دی کا س ساں بندھ جاتا بچوم کی کیفیت کو دیکھ کرچہ چالا کہ کی شبنشاہ کی رعایا زیارت کے لئے جمع ہورہی ہے لیکن

غیر میں تی کا س ساں بندھ جاتا بچوم کی کیفیت کو دیکھ کرچہ چالا کہ کی شبنشاہ کی رعایا زیارت کے لئے جمع ہورہی ہے لیکن

غیر میں تھرک بچھنے پرشرک کافتو کی چڑ دیا ادھرا تگریز کے ذریعے ایسے تیم کات پر مختلف حربوں ہے تم کرانے کی کوشش

# معمولات صحابه كرام رضى الله تعالىٰ عنهم

مى بەكرام رضى اللد تعالى عنبم اوران كے بعد اہلِ حق كاطر يقدر ہا كەخشور مرور عالم تلفظ كے موئے مبارك وهوكر جس بياركو پلاتے اس كوفوراً شفاء ہوتى۔ حضرت خالد رضى الله تعالى عنه كى تو پى بيس چندموئے مبارك حضور يقافظ كے تضوو اے پہن كراڑائى بيس جاتے الله تعالى ان كوموئے مبارك كى يركت ہے فتح عطافر ما تا۔

# فتوحات خالدبن وليدرضى الله تعالى عنه

سیدنا خالد بن دامیدرضی الند تعالیٰ عنه کی فتو حات اسلام میں ضرب المثل میں ان کی فتو حات کا اعتراف غیر مسلموں ک بھی ہے۔صی بہ د تا بعین رضی الند تعالیٰ عنہم میں اس کا عام جرجیا تھا کہ جس جنگ میں حضرت خالد رضی الند تعالیٰ عند شریک ہونے اس میں فئے بیٹی ہے ان کی شجاعت و بہاوری ہر وجھم لیکن انہیں اپنی شجاعت و بہاوری پر نازنہیں تھا بلکہ ان کاعقید ہ
تھ کہ بیتما م فقو ہے حضور سرور عالم تھی گئے کے گیسوئے پاک کی مر جونِ منت ہیں۔ چنا نیمہ قاضی عیاض رحمت القد تھ لی عیہ
فر استے ہیں کہ حضرت فالد بن والید رضی القد تھا لی عنہ کی ٹو پی مبارک ہیں رسول القد تھا گئے کے گیسومبارک ہے جس کے
باعث آب اپنی ٹو پی کا بطور ف عی خیال رکھتے تھا اس لئے ایک جنگ کے موقع پر جب آپ کی ٹو پی مبارک رگئی آپ کو
باعث آب اپنی ٹو پی کا بطور ف عی خیال رکھتے تھا اس لئے ایک جنگ کے موقع پر جب آپ کی ٹو پی مبارک رگئی آپ کو
شد بید تشویش جو کی اور ٹو پی کی تلاش میں آپ نے بہت کوشش فرمائی اس پر جب آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضی القد تھا لی عنہ نے فرما ایا معا مدھر ف
نے عین جنگ کے دور ان ٹو پی کی تلاش میں آپ کے اجتمام پر اعتر اض کیا تو آپ رضی القد تھا لی عنہ نے فرما ایا معا مدھر ف
ٹو پی کا نہیں تھ بلکہ اس کی ہیا ہمیت اس کے موے مبارک پر مشتمل ہونے کے باعث تھی کہ ہیں شموے مبارک کی برکت
سے محر وم رجوں اور نہ کی مشرک کے ہاتھ آ جانے کے باعث اس کی ہے ادبی جو۔ ( آب ب شنہ ، بعد سنی ہمیں
مدید ) مزید تفصیل فقیر کی تصنیف کے بیا عی ایش اس کی ہے ادبی جو۔ ( آب ب شنہ ، بعد سنی ہمیں مرحد ) مزید تفصیل فقیر کی تصنیف کے بعد سنی میں برحد ہونے۔

ایک ون آواز بدلیں کے بیہ ساز چہا کہام ہو ہی جائے گا

#### حل لغات

ساز، با جا۔ چپجہا، خوش الی نی میں پرندوں کی نفہ سرائی ،مجاز اُدنیا کی نیرنگیاں اور خوشیاں ، چبک چبک کر با تیس کرنا۔ کہرام ، واویدا ، آفت ہریا ہونا۔

#### شرح

عالم کی بیرعن ئیاں ،گلوں کی مہک، بلیلوں کی چہک، ستاروں کی دمک، ماہ خورشید کی دمک، کوہ و سہکشاں کے حسین من ظر ،وادی و آبٹار کی خوشنم ئیاں ، بحرویر ، برگر و شجر ،خشک و تر کے انمول نظارے ، پرند و چرند کے طاخی ڑے ، زیٹن کے زمر دین غالج پران نوں کی چبل پہل اور کا نئاست قد رہ سے کے اس بجیب وغریب شاہکار کی نو بخیاں ، بیش ونشاط کی رنگینیاں اعرض جن والس ، جہ داست و نباتات ، چرند کی آواز بی ل کرا یک انو کھے ساز کی ولنشین آواز بن کر جو سرز سنائی و پی اعظم جن والس بی نوش آواز بن کر جو سرز سنائی و پی سے اس سرز پران نوں کی خوش الحائی نے نغر سرائی بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے گر بیساز وخوش آواز بمیشنیس رہیں گیا دن ایس بھی آئے گا جس دن کا نئات کے بیساز ہے اور بیخوش آواز یں اور جینے جا گئے عالم کی رنگینیا ساور خوشیوں کے جیچے بدل جا کیس گے اور ایک کہرام بر یا ہوجائے گاوہ دن قیامت کا دن ہے جس ون ہرا کی شخص پر بیش نی وسخت کے حیکلات میں گھر ایوافضی فسی کہتا ہوگا۔ قیامت کا شور اور آفتوں کاز ور ہوگا برخض و بائی و بتا ہوگا لیکن کوئی سننے والا و کھ لی نہ

ویتا ہو گاہاں سرور دو جہاں رحمتِ کون و مکال تصلیق منیں گے اور صرف ان کی شِفا عت فریا کیں گے جوان کے دامنِ الفت ہے دنیا میں وابستہ ہوں گے جیسا کہ خود قرمایا ہے

شفاعتى لاهل الكبائر من امتى

میری شفاعت میری امت کے گنبگاروں کے لئے ہوگ ۔

مہاں نہایت ولچسپ انداز میں دنیا کی بے ثباتی اور قیامت کی حقانیت بیان کی گئی ہے۔

اس شعر کا ایک اور مطلب میہ ہوسکتا ہے کہ میری شاعری ایک ون ختم ہوجائے گی جکہ میں خود بھی اور تمام مخلوق فٹا ہوگی پھر سب کوزندہ کر کے انہیں ابدی حیات عطاء فر مائی جائے گی۔

#### فناهى فنا

كل من عليها قان و ريقى وحه رسك دو الحلال و الاكرام (پرويم، وٽ ال) زمين پر جتنے بين سبكوفئا ہے اور ياتى بيہ ہم تبہارے رب كى ذات عظمت اور بزرگى والا۔ كل نفس ذائقة الموت. (بارد م، ركوع و)

· برجان کوموت چکنی ہے۔

## مرنے کے بعد کیا ہوگا

میطویل داستان ہے لیکن عاشقِ مصطفیٰ علقہ کے لئے موت سے بڑھ کراور کوئی تعمت نہیں اسی سئے حدیث شریف : میں فرمایا

اموت تحفه المومن

موہ مومن کاتھنہ ہے۔ اور فر مایا

الموت جسر يوصل الحبيب الى الحبيب

موت ایک بل ہے جو محبوب کومبوب سے ملاتا ہے۔

شاہ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ القد تعالی علیہ نے کیا خوب لکھاہے کہ

ریٹ میں جست و میٹ قرار میں میں اور میں ایک میں میں کور رونلہ جائے وارد۔ (اشعة اللمعات جلدا) یہاں مثلاً قانِ غمز دہ کومژوہ ہے کہا گروہ جیتے ہی قبر میں چلے جائیں آورواہو سکتا ہے۔ اورشرح الصدورللسيوطی و تذکر ة الموتی والقيو رللقاضی ثناءاللّه پانی پتی و مختصر تذکره قرطبی للشعر انی وغيره مين بيرقاعده
از حديث مکھا كه موت كے وقت انسان جس تصور مين هر ہے و بتی قبر مين ملے گااس لئے ہم كہتے ہيں ئی المسلک عاشق نبی
عقاق خوش قسمت ہے كہا ہے موت كے وقت رئے ہوتی ہے كہ پہلے نہ ہی قبر ميں حدیب كبريا عقاق كی زيارت ہے سرشار
رہوں گا۔ حضرت موالا نابشر كونلوی سنی كی ترجمانی كرتے ہيں

## ئۇڭ

قبر میں حضور سرور عالم بنظی کا وبیدار یقیناً ہوگا۔ نقیر کی کتاب' توں اموید' پڑھے اور مختصر دلائل اس شرح میں عرض کرویے ہیں۔

## سنت صحابه رضى الله تعالى عنهم

فقیرنے جوزت اور جذبہ عشق کا تذکرہ کیا ہے یدوراصل اہل سنت صحابہ کرام رضی القد تعالی عنداور الوموی اشعری وغیرہ ہما ہے جبیب کے فقیر نے اس شرح میں متعدووا قعات عرض کئے جی مثلاً سیدنا باال رضی القد تعالی عنداور الوموی اشعری وغیرہ ہما رضی القد تعالی عنداور الوموی اشعری وغیرہ ہما رضی القد تعالی عنداور الوموی اشعری و فی الی کہ :

"منص ملق محمد و اصحامه " ہم حضوراور آپ کے یارول کو جا کرملیس گی ( مُنَفِّفُهُ وَنِی اللہ عن الله علی مسائلو! وامن حقی کا تھام الو

#### حل لغات

س کلو ، اے منگر ایرلفظ دراصل عربی سائل ہےجس کی اردو بنائی گئی ہے۔ تنی ، واتا۔

#### شرح

اے منگرو! کہیں نہ جو دُوہ جہاں کے داتا کا دامن عقیدت و محبت اور مضبوطی ہے تھا لوداتا کی طرف ہے کہے نہ کہے مہر ور انعی م ہوگا کیونکہ سرکار دو جہاں انعی م واکرام کے معدن ہیں کیونکہ و بسے بھی ہرتن کی عاوت ہے کہ چوبھی ان کے دروازہ پر آجائے فی لی نہیں جو تا۔ حاتم طائی کے آٹھ دروازے ہے ہے ہر دروازے پر چوبھی جاتا جھولیاں پر کر دیتااگر چرا یک سوالی انہیں آٹھ دروازوں پر چلا جاتا ہیں خالی نہ آتا اوران ہی حاتم طائی کواس ہے اعتراض ہوتا کہ سائل کیوں ایسا غلط کرر ہا ہے اور آپ ایک خوب کے امام و پیٹوا بلکہ نا ب خدا تعالی ہیں۔ آپ کی شاوت کا بدعا لم ہے کہ غریب مسکین امت کوم وہ وہ بہار سنایا کہ جس کا کوئی نہ ہواس کاوار ہے ومتولی اور کفیل ہیں ہوں۔ ( بنی رق شد یہ ا

## احاديث مباركه

۔ (۱) حضورسرور عالم النظافی نے فرہ یا اگر کوئی مسلمان قرض جیوڑ کرمر جائے تو مجھےاطلائے دومیں اس کا قرض ا دا کرونگا۔ اس نے تر کہ چھوڑا ہوتو اس کے حقد اراس کے دار ہے ہوئگے۔

۔ (۲) ارش وفر مایا حضور منطق نے ابو ذررضی القد تعالی عنداگر بیاحد کا بہاڑسونے کا ہوجائے تو بھی میں بید پہند نہیں کرونگا کہ : تنمین را تنمی گزر ہوئمیں اوراس میں سےا کی وینار بھی میرے یاس رہ جائے۔

بحرین سے خران کا غلمہ آیا دوسر سے روز حضور طاق بعد نما زیجر تمام غد حقد ارول میں تقتیم فر ماکراس شان سے استغذ سے دامن جھ ژکر کھڑے ہوئے کہ جس طرح امیر کاروان حیات کااس سے کوئی واسطہ بی نہیں ہے۔

(۳) ایک دفعہ چاراونٹ غلد آیا ۔ تقتیم کے باو چود کچھ بچار ہااور رات ہوگئ تو خدا کے مقدس رسول نے گھر میں آ رام نہیں فر مایا اور مسجد میں رات بسر کی کیا کرؤ ارض میں ایسی کوئی اور بستی پیش کرسکتا ہے کہ جس نے اس وقت اپنے گھر کے چین وآ رام کو پسند ندکیا ہو جب تک کیٹر باءاور ہا جت مندول کوان کاحق بیٹنی جائے۔

(٣) حضرت السرض القدت في عدروايت كرت بين كدرسول القديقية كي پاس بحرين سے مال لايا كيا اور بيزيا وہ سے زيا وہ بال عن جو آپ تقليق كي پاس الايا كيا آپ نے فرمايا اس كومبحد بين ڈال دو۔ جب آپ تلفظ نماز سے فارغ ہوئے تو اس مال كے پاس بيٹھ كئے اور تقليم فرمائے لگے۔ آپ تلفظ كے چچ حضرت عباس دضى القد تعالى عند آپ كياس آئے اور عرض كرنے كے ياس آئے اور عرض كرنے كے ياس آئے اور عرض كرنے كے يارسول القدا جھے اس مال بين ہے ديجئے كيونكہ جنگ بدر كے دن بين نے فديد دے كرا ہے آپ كواور عقبل بن ابى طالب كو آزاد كرانيا تقا۔ آپ تو تعلی عند نے فرمايا لے لو۔ حضرت عباس رضى القد تعالى عند نے دونوں ہا تھوں سے السے كيڑے بين ڈال كرائي تقا۔ آپ تو نہ اُٹھ سك عرض كيا يارسول القد آپ كى ہے فرماد ين كرائي اگر جھے پر ركاد ين ۔ آپ السے كيڑے بين ڈال كرائي اللہ آپ كے قرنہ اللہ آپ كى ہے فرماد ين كرائي اللہ اللہ آپ كى ہے فرماد ين كرائي اگر جھے پر ركاد ين ۔ آپ

نے فرہ ہو کہ میں کسی کوا ٹھ نے کا نہیں کہتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے آپ یکھنے فود اُٹھا کر چھے پر رکھ دیں۔
حضور رہائے نے فرہ یو میں اے نہیں اُٹھا تا اپس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے پچھ کرا دیا پھر اُٹھائے گئے و تب بھی نہ اُٹھ سکے عرض کی بیار سول التھ لیکھیے آپ کس سے اُٹھائے کو نہیں کہتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے آپ خوداُٹھ کر جھے پررکھ دیں آپ لیکھنے نے فرہایا میں اے نہیں اُٹھا تا اپس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے بھی گرا دیو پھر اے کندھے پر اُٹھ لیا اور روا نہ ہوئے حضور اقد سے بھی گئے ان کی طرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ چائی ہوگئے اور حضور بھی تھے ان کی طبح پر اُٹھ لیا اور روا نہ ہوئے حضور اقد سے بھی گئے توا کہ در ہم بھی باقی نہ تھا۔ ( بھار ک شریف )

#### فائده

مند بن انی شیبہ میں ہروایت تمید بن ہلال بطریق ارسال مروی ہے کہوہ مال ایک لا کھ درہم تھ اورا سے علاء بن . الحضر می نے بحرین کے خراج میں بھیجاتھ اور یہ یہلا مال تھا جو حضور علاقے کے پاس لایا گیا۔

حضرت الس رضی القد تعالی عند بیان کرتے ہیں کدا یک شخص (منوں نن امیہ) نے اس روز بکر یوں کا سوال کی جن ہے دو پہر ژوں کا درمیانی جنگل پرتھا۔ آپ تعلیق نے وہ سب اس کودے دیں اس نے اپنی تو م ہیں جا کر کہااے میری تو م! تم اسلام لا کالقد کی قتم مجمع تعلیق ایس سخاوت کرتے ہیں کہ تھر ہے نہیں ڈرتے۔ (مظموق ٹریف)

حضرت سعید بن میں باروایت کرتے ہیں کہ صفوان بن امیدنے کہا کد سول الدہ تیں ہے ون جھے مال عطاء فرون نے گئے حالانکہ آپ تابی میں کی نظر میں مبغوض ترین علق تھے ہیں آپ تابی ہمے عطا وفر ماتے رہے بیہاں تک کہ میری فظر میں محبوب ترین خلق ہو گئے۔(تر ڈرکٹر لیف)

ا یک روزنما زعصر کا سلام پھیرتے ہی آپ دولت خانہ میں تشریف لے گئے پھر جلدی نکل آئے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا آپ آب انکے نے فرمایا مجھے نیول آگیا کہ صدقہ کا کچھ ہونا گھر میں پڑا ہے مجھے پہند نہ تھا کہ رات ہوجائے اور وہ گھر میں پڑا رہاں نے چاکرائے تقلیم کرنے کے لئے کہرآیا ہوں۔ ( بخاری تریف ) یاد ایرد کرکے رہو بلبلو!

کڑے کڑے وام ہو ہی جانے کا

## حل لغات

ايرو بهنوي \_بلبلو ، ايك مشهور برئده ب جي بحولول كاعاش سمجها جاتاب اب بلبلو! مجاز أعاشق رسول عليه دام، جال، پهندا\_

## شرح

اے ما شقوں! اگر ونیاوی مصائب وآلام ، رنج و ملال کے پہندوں اور جالوں میں تھنے ہوئے اور محبوب کی إملاقات کے ہے تنہارے آزادی ناممکن ہوچکی ہوتواس کی آسان ترکیب بدہے کیمجوب اہروں کویا دکر کے تزیواہروئے بمحبوب شمشير براب كاكام كرے كاسارے بھندے اور تمام جال فكڑ ہے بلوجا كيں گے اور مقصو دحاصل ہوجائے گا۔

بلبل ایک لطیف اور نا زک مزاح پر ندہ ہے جسے خوشبومحبوب ہے۔اعلیٰ حضرت نے عاشقانِ رسول صلیفتا کو کہل فرمایا : ہے جوان کی لطافت و نظافت طبعی کی طرف اشارہ ہے اور بیدواقعی حق ہے اس لئے کہ ہم نے تجر بہ کیا ہے جس میں عشق رسول : بوتا ہے جربہ شہر ہے۔

المعسمة لبغرى عاشق رسول يتيني كودولت عشق رسول ينافي نصيب باوردولت عشق نصيب بوتي بهي بهتو لطيف مزاج كواوررسول الترهيك كاعشق دمحبت عين اسملام بـ

لايومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده ولده والناس احمعين ( يخه ل مسم) تم ہے کوئی مومن نہیں ہوسکتا جب تک مجھے زیا دہ محبوب نہ بنا لےا ہے والداور اولا واور تمام لو کوں ہے۔

ا، م قاضى عياض رحمة القد تعالى عليه في فرمايا

ومن علامات محبته سي ان يلتمحمه مذكره الشريف و بطرب عمد سماع اسمه الميف ( زرق أن ش الموام بالمام المرام ( ۳۲۲ )

اور آپ شیک کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک ریجی ہے کہ آپ کا محب آپ کے ذکر باک سے روحانی لذت اور سرور وفرحت یا تا ہے اور آپ کانام سنتے ہی خوش ہوتا ہے۔

> مفسو! ان کی گلی بیں جا پڑو بائے خلد اکرام ہو ہی جائے گا

#### هل لغات

مفسو،ا نقيرو بيتا جو- باغ خيد، جنت كاباغ-اكرام،انعام،عطاء-

## شرح

اے جنت کے بی جواورا نے فردوس ہریں کے طلب گار وارتمیت کون و مکال تمتہ دور وزمان نبی دوجہاں میں بھی گئی ۔ پیاری پیاری گلیوں میں جاپڑولیتنی مدینہ منورہ میں جاپہنچور حمت دوعالم نعتوں کے قاسم و خازن کی طرف سے خلد ہریں۔ انعام میں ملے گی۔

# مدینے میں موت کے نضائل

## احاديث مباركه

(۱)قال رسول الله المستنطاع ال يموت بالمدينة فليمت بها فابي اشقع لمن يموت بها (مَشَّوَةُ وَ

رسول التعطیقی نے فرہ یا جو مدینہ شریف میں آنے کی استطاعت رکھتا ہووہ مدینہ پاک میں مرے تو بیٹک میں اس شخص کی شفاعت کروں گاجو مدینہ پاک میں مرے گا۔ (۲) رسول التعطیقی نے فرمایا کہ

من مات في احد الحرمين بعثه الله من الامين يوم القيمة

مدین النی تنایش یا مکرمه میں جومرے گاس کوانند تعالی قیامت کے دن مصائب وآلام سے مامون ومخفوظ اُٹھائے گا۔ (۳) حضور سر دیری کم بھی نے فرمایا من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فمن مات بالمدينة كنت له شفيعاً و شهيداً (الوقاء عجلد الصقيد ٥٨٥)

جو شخص مدینه میں مرنے کی طاقت رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ اس جگہ مرے جسے مدینه منورہ میں موت نصیب ہوگی وہ میری شفاعت ہے مشرف ہوگا اور میں اس کا گواہ ہنول گا۔

#### فائده

ر ایک تخص نے قبر میں جھا نکااور کہا قبر مومن کی بہت بڑی خواب گاہ ہے۔ رسول اکرم بیٹے نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات کہی۔اس شخص نے کہا میرا منشاء بینیس تھا بلکہ میرا مطلب بیتھا کہ خدا کی راہ میں شہید ہونے کے برابر کوئی چیز تہیں پھر فرمایا زمین کا کوئی ٹکڑا مجھے اتنا محبوب نہیں کہ وہاں میرکی قبر ہو جتنا کہ مدینہ میں۔ تین مرتبہ آپ بیٹے نے بیا تھا ہ

'فروائے۔( خواسته اوق ء )

## تمنائے عشاق

(۱) حضرت كرامت على شهيدي رحمة القد تعالى عليه في روائلي في السخما كالظهار كيا

ثمنا ہے ورخوں پر تیرے روضے کے جابیشے تفس جس وقت ٹوٹے طائز روح مقید کا

چنانچدا پ ۱۳۵۵ ہیں اوائیگی ج کے بعد حضور سرور عالم اللہ کے دوخت اقدی کی زیارت کے سے چلے۔ ہم صفر کو آ اس مقام پر پہنچ جہاں ہے روضۂ اقدی نظر آر ہا تھا ایک حسرت بھری نظر روضۂ مجبوب پر ڈالی اور اپنی جان جان آفرین کے سیر دکردی۔ (، ہنامہ نعت لا ہور)

(۲) سیدنا فی روق اعظم رضی الله تعالی عنه کی جمیشه بیآرز ور ہی

اللهم اررقمي شهادة في سيدك واحعل موتى في بلد حبيبك

چنا نچيآپ رضى القدتعالى عنه كى دونول تمنا كميں پورى ہوكيں۔

(٣) اوم و مک رحمة القد تعولی علیہ حرم سے با ہر قضائے حاجت کے لئے تشریف لے جاتے تو حرم سے باہر نگلتے وقت الہت چلتے فرا فت کے بعد تیزی سے چل کرحرم میں داخل ہوتے پوچھنے رپر فرمایا کہ نکلتا آ ہت ہوں کے موت آئے تو حرم مدید میں ،جدری اس لئے آتا ہوں کہیں حرم کے باہر موت ندآجائے۔

(۲) مدینه پوک سے بابر کی سفر کے لئے نہ جاتے اس خوف سے کہ موت مدینہ کے علاقہ میں آئے۔

(۵) مفتی غلام سرور لا ہوری نعت گوئی میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ آپ بیک وقت ایک بے مثال ادیب ، بہتد پا یہ شاعر مستند مور خ وسواخ نگار اور و برعم نعت تھے۔ آپ کی اکثر نعتوں میں زیار سے روضتہ پاک کے متعلق اشتیاق و دید کے جذب کی فراوانی پی ٹی جو تی ہے آپ نے سفر ج اضیار کیا تو وصیت دعا کی کہ آپ کی آخری آرام گاہ مجوب خالق و ما مک علی کے فراوانی پوٹی جو تی بیان ۱۹ اگست ، ۱۹۸۹ء کو علی کے فراوانی پوٹی جو پہنا نچہ شہیدی کی طرح اس عاشق رسول ہوگئی کی دعا بھی قبول ہوئی اور راستے ہی میں ۱۹ اگست ، ۱۹۸۹ء کو داعی اجل کو بیک کہ وف ت سے دو گئی قبل فرمایا کے میری لغش کو حد پیرشر لیف لے کر جنت التقیع میں وفن کیا جائے ۔ اس طرح آپ کی بید کی آرز و پوری ہوئی کہ تجاز جو گل آو والیس ند آؤں۔ آپ کے آخری دیوان دصال سرور میں ایک نعتیہ غزل کی عنوان '' درا ظہر پر زیر رستے حرمین الشریفین' ہے اس کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے متعد رفعتیں لکھر کھی تھیں جنہیں حضور سرور یا کہ ہوئی کے روضہ کے سامنے پڑھیں گھی تھی گر قدرت نے اتی مہدت ہی ند دی۔ انہوں نے جنہیں حضور سرور یا کہ ہوئی کے روضہ کے سامنے پڑھیں گی دو ضد کے سامنے کو میں گھی کیون کیل کے تو کی مارٹ فوٹ سے ہی ند دی۔ انہوں نے تھی گر قدرت نے اتی مہدت ہی ند دی۔ انہوں نے تھی کر ادر خدر اطہر کے متعدق آپ کی نار تی فوٹ سے ہی نار تی فوٹ سے سے کہ کہا تھا اور دنیال تھا کہ دو ضد کے سامنے کھڑ سے ہو کرا ہے پڑھیں گے لیکن کہا تھا ور دنیال تھا کہ دو ضد کے سامنے کھڑ ہے ہو کرا ہے پڑھیں گے لیکن کہی تھی تھی کہا تھا کہ دو ضد کے سامنے کھڑ ہے ہو کرا ہے پڑھیں گے لیکن کہا تھا ور دنیال تھا کہ دو ضد کے سامنے کھڑ ہے ہو کرا ہے پڑھیں گے لیکن کہا تھا کہ دو ضد کے سامنے کھڑ ہے ہو کرا ہے پڑھیں گے لیکن کیل کھی تھی دیں گھی تھی تھیں گھی تھیں کے لیکن کیا کہ تھیں کو تھیں گھی تھیں کے تھی تھیں کے دو تھی کہ کی تار تی فوٹ کی گیا ہو گھی کہا تھی گئی گھیں کے تار تی گوئی کی کر تی گھی کے تار تی گوئی کی کر تو تو تا گھی کو تھی کے تار تی گھی کے تار تی گھی کے تار تی گھی کی کر تو تا گھی کے تار تی گھی کی کر تھیں کی کر تو تو تا کی کر تار تی گھی کے تار تی گھی کے تار تی گھی کی کر تار تی گئی کی کر تار تی گھی کی کر تار تی گھی کر تار تی گھی کے تار تی گھی کی کر تار تی گھی کی کر تار تی گھی کی کر تار تی کر تار تی گھی کر تار کی کر تار تی کر تار کی کر تار تا

# ابھی سرورنے کی ہے سرورعالم کی پالوہی

شاعرِ مشرق علامدا قبال کا تو میشتر کلامِ نعت پر مشتمل ہے اس کی شاعری کا آغاز'' ہمالۂ' سے ہوا اور اس کی تان اشرف البلاد یعنی مدینة النبی تک منائی دی۔ ایک نظم میں دیارِ حبیب تابیقی سے بوں مخاطب ہوتے ہیں

وہ زمیں ہے تو گر اے خواب گاہ مصطفی سیالیہ و اور ایس کے سوا دید ہے کہ کی اکبر کے سوا مو طیبا دیت ہے مسلم ہ تو ۱۰ کل ہے ق

آپ کی ہمیشہ میہ نوا ہش رہی کہ دوضۂ اطہر کی زیارت کریں۔علامہ کا دل حزیں یادمجوب میں بے قرار رہتا تھ آپ
کی خدمتِ اقدس میں حال دل سانے کی خوا ہش چنگیاں لیتی رہتی تھی اور اضطراری اور بیجانی کیفیت ہیدا ہوتی ہے کہ جنتی
حیدی ممکن ہو دریا رحبیب اور دوضۂ اطہر کی زیارت نصیب ہواس لئے کہ تقصو دسفر میں ہے۔ جذبات کا ایک سیلا ب ہے کہ
اُمُد اچلا آتا ہے کعبہ سے مفارقت کا کیجھ زیا وہ خیال نہیں ہیں ایک دھن ہے کہ غبار راہ بن کر حضور پر نور عظیمی کے آست نہ
مبارک تک رس کی ہو دل میں ذوق وشوق ہے لیکن مجوب پاک علیمی کا سامنا کرنے کا بھی حوصد نہیں۔ اسی شد ت احساس
میں خدا سے یوں مخاطب ہوتے ہیں۔

'' شِفاء فَا نَدْ جَوَانَ مِینَ مِی مِی مَاشِقِ رَسُولَ مِینَ عَمَامُ مِی جَوَانِ مِینَ مَو ت کے طابگار ہے۔ اوروں کو ویں حضور سے پیغامِ زندگی میں موت کو ذھوغرتا ہول زمین حجاز میں

( ما بنامه نعت لا بهور )

ائر ہے آئی اور میں اور میں اور اس اور اس

#### حل لغات

گر،اگر۔ یونہی ،الی ہی۔ تادیلیس ، بطریقہ اردو تاویل کی جمع یامعنی شرح ،حیلہ ، بہانا۔ مدح ،تعریف ۔ الزام ،: تہت ،گناہ۔

#### شرح

اگر حضور علی ہے۔ اگر حضور علی ہے گئی رحمت کے ہارے میں جو کچھ احادیث کریمہ ہے ثابت ہے اس کے اثر ات تمایاں ہوجا کیں تو جتنے بھی ہمارے گناہ اور الزام میں سب مدح اور ثو اب بن جا کیں گے۔

# قرآن مجيد

القدتعالي نے فرمایا

فاولئك يبدل الله سياتهم حسات ( يرو١٩٥ ، رُونَ٢)

و ایسوں کی بُرائیوں کواللہ بھلائیوں ہے بدل وے گا۔

## احاديث مباركه

(۱) مردی ہے کہ حشر میں ایک شخص آئے گااور اس کے سامنے اس کے جھوٹے جھوٹے گنا ہوں کی فہرست پیش کی جائے گ تو ڈرے گا کہ ہیں میرے بڑے بڑے گناہ نہ چیش کرو ہے جا کمیں ور نہ میں ایل نارے ہوجاؤں گا۔ اس کے بعد القد تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کے گنا ہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے عرض کرے گا اے القد اس میں سب گناہ نہیں ہیں جو میں نے کئے ہیں۔ بیداوی کہتاہے کہ

(۲) حضورا کرم الفیظی فروتے ہیں جھے یقیناً معلوم ہے کہ مب ہے آخر ہیں جہنم ہے نکالا جائے گا اور سب ہے آخر ہیں جنت میں واخل ہوگا وہ کون ہو وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو کولبول کے بل گھٹتا ہوا جہنم ہے نظے گا ہے اللہ تعالی فرمائے گا جہ جنت میں واخل ہوگا تو جنت میں واخل ہوگاتو جنت پُر ہو چکی ہوگی واپس ہوکراللہ تعالی کوعرض کریگا کہ جنت تو بحر چک ہوگی واپس ہوکراللہ تعالی کوعرض کریگا کہ جنت تو بحر چک ہوگی واپس ہوکراللہ تعالی کوعرض کریگا کہ جنت تو بحر چک ہوگی واپس ہوکراللہ تعالی کوعرض کریگا کہ جنت تو بحر چک ہوگی واپس طرح تین بار آئے گا جائے گا آخر میں عرض کرے گا ہے التہ تعالی تو مالک ہوکر میر سے ساتھ بنسی مذاتی کرتا ہے (اپی خان کے ایک ا

رادی فروت بیں کہ میں نے اس موقعہ پر حضور اللہ کا جوئے دیکھا یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑھیں مبارک مل ہر ہو گئیں۔(الحدیث مسلم شریف)

#### فائده

جب کریم کرم نوازی کرتا ہے تو گدا کی کوائی جراً ت و بیبا کی ہو جاتی ہے القد تعالی کو بخش و بینے میں ہی خوشی ہوتی ہے اس کے علاوہ حضور سرور عالم النظافی کی علمی وسعت بھی طحوظ خاطر رہے کہ آپ کو ابھی سے علم ہے کہ کون ووز خ سے آخر میں تکالا جائے گااور کون آخر میں بہشت میں واخل ہوگا۔

#### نو ٿ

ال فتم كى متعد دادر عجيب وغريب روايات مسممة لف باب اثبات الثفاعة مين مردى بين -

# ہوں خوری کا باب بندھنے تو وہ شی درہ سٹام ہو ہی بانے گا

#### حل لغات

یا دہ ،شراب۔خوار**ی ، پینا ،نوش کرنا۔ سمال ، بند ھنے تو دہ ،رنگ جمنے تو دہ ،مجبت خدا درسول کارنگ جمنے تو دو ،محفل** شباب پرآئے دد۔شنخ ،صوفی پیر۔ در رہ تلچھٹ۔ آشام ، یہنے والا۔

#### شرح

محبت فدااوررسول کارنگ جمنے تو دو وہ لوگ جوز اہد خشک ہیںاور عشقِ رسول کی شراب محبت رسول ہیجھٹ کا مزہ آنے گئے گا۔

ا الم احمد رضا خان رئمة القد تعالی علیه نے اس شعر میں عشق رسول علی ہے محروم اور سر شار ہونے والوں کے ۔ ورمیون رائمة القد تعالی علیه نے اس شعر میں عشق رسول علی ہے کہ وارداس میں ایسی استقامت دکھا و کہ ۔ ورمیون رابعہ قائم کرنے کاطریقہ بتایاوہ بہی ہے کہ عشق رسول علیہ کا خود بخود بر پُرخوص ہے ہوتو منظر بھی اس اس عام بھوجا کیں جوجا کمیں تجربہ شاہد ہے کہ عشق رسول علیہ کا جرچ جد بد پُرخوص ہے ہوتو منظر بھی اس سے مرشار ہوسکتا ہے۔

علامدابن الجوزی اورا م مہم نی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ نے مختلف علاقوں کے دا قعات میں دد کھیے ہیں۔ منجملہ ان میں ے ایک واقعہ ملا حظہ مو

## میلادِ مبارک کی برکت

بغدادیں ایک شخص تھ جوہر سال میلادالنبی شخصہ کی محفل کرتا تھااوراس کے پڑوس میں ایک یہودی عورت نہایت براور معصر بدری تھی اس نے تعجب سے اپٹے شوہر ہے کہا کہ تمارے پڑوی مسلمان کو کیا ہوگیا ہے جووہ بمیشداس مہینہ (رق اروں) میں بہت بڑی دولت ادرا بتاہ ل دزر نقیرول اور مسکینوں پرخری کرتا ہے اور تم کے کھانے تیار کرے کھلاتا ہے۔
اس کے شوہر نے عورت کو کہ کہ غالبًا بید مسلمان گمان رکھتا ہے کہ اس کے نہی تھی اس مہینہ میں بہدا ہوئے بین تو بیان کی خوش میں بیدا ہوئے بین تو بیان کی خوش میں بیدا ہوئے بین تو بیان کی خوش میں بیدسب کچھ کرتا ہے ادر خیال کرتا ہے کہ اس کے نہی تھی اس میسر وراور خوش ہوتے بیالیکن یہودی عورت نے اس کا اٹکار کردیا جب یہودی عورت پر رات آئی اور وہ سوگئی تو اس نے خواب میں ویکھا کہ اچا تک بہت ہی تورانی شخص سے نہا دیا ہے کہ تا مت ہے۔ اس نے دکھے کر تعجب کیا اور ان کے سی صحابی بہت بردی جماعت ہے۔ اس نے دکھے کر تعجب کیا اور ان کے سی صحابی بہت بردی جماعت ہے۔ اس نے دکھے کر تعجب کیا اور ان کے سی صحابی بہت بردی جماعت ہے۔ اس نے دکھے کر تعجب کیا اور ان کے سی صحابی بیا ہے کہ سب سے زیا دہ باعز سے ویزرگ ویکھی بیاوں۔ انہوں نے فرمایا یہ جماعت ہے۔ اس نے دکھے کر تعجب کیا اور ان کے سی تھوں بھی سب سے زیا دہ باعز سے ویزرگ ویکھی بیکوں۔ انہوں نے فرمایا یہ جماعت ہے۔ اس نے دکھے کر تعجب کیا اور ان کے سی میں تم لوگوں میں سب سے زیا دہ باعز سے ویزرگ ویکھیوں۔ انہوں نے فرمایا یہ جماعت ہے۔ اس دور کی جماعت ہے۔ اس دور کو کھی دی جوں۔ انہوں نے فرمایا یہ جماعت ہے۔ اس دور کو کھی دی جوں۔ انہوں نے فرمایا یہ جماعت ہے۔ اس دور کو کھی دی جوں۔ انہوں نے فرمایا یہ کہ کورٹ کیا گورٹ کی بھی اس کی دور کی جوں کورٹ کی بھی کورٹ کیا گورٹ کورٹ کی بھی کورٹ کیا گورٹ کی بھی کورٹ کی بھی کورٹ کی بھی کی کورٹ کی بھی کورٹ کی بھی کا حسام کورٹ کی بھی کورٹ کی بھی کورٹ کی بھی کی کورٹ کی بھی کورٹ کی بھی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی بھی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ

رسول التھائے میں تو اس نے کہا کیاںہ جھے ہے ہات کریں گےاگر میں ان ہے کچھ کہوں تو ؟صحابہ نے فر مایا ہاں! تو اس نے حضور کی طرف بڑھنے کا قصد کیااور سامنے آ کر سلام عرض کرکے کہایا رسول النَّدِیلیِّے !حضور علیہ فی مایا ہے اللّٰہ کی بندی ہیک میں (موجود موں)اس پر بہودی عورت رونے لگی آپ طابقہ مجھے کیوں جواب دیتے میں اور کیوں لبیک فرماتے میں حالانکہ میں آپ کے دین پرنہیں ہوں اس پر حضور نے فر مایا میں نے تخفے جمجی جواب دیا ہے جبکہ میں نے جان لیا ہے کہ اللہ تع لی تھے ہدایت فرہ نے والا ہے پھراس عورت نے عرض کیا کہا پٹا دست مبارک دراز فرہائے اب میں گواہی دیتی ہوں کہ القد تع لي كے سواكوئي معبود نيس اور بلاشبہ آپ محمد علي اللہ كے رسول بين پھراس كى آئكي كھل بني اوروہ اسپنے اس خواب سے از بمسر در وخوش تھی کہ اس نے سیدنا حضور علی کی زیارت کی اور آپ ایک کے دستِ اقدس پر بیعت کی اور چونکہ اس نے خواب ہی میں عہد کر بیا تھا کہ میں نے صبح کی تو رسول التہ ہوئے پر اپنا تمام مال وزرصد قد کر دوں گااور آپ کی محفل میلا دمنعقد کروں گی پھر جب اس نے منبح کی اورا ہے عہد کو یورا کرنے کاارا دہ کیاتو اس دفت اس نے دیکھا کہاس کاشو ہر بھی نہایت ہشاش بیثاش ہےاورا پناتمام ہال وزرقر بان کرنے پر آ مادہ ہے۔اس وقت اس نے اپنے شوہر ہے کہا کیا ہات ہے کہ میں ۔ تتہمیں ایک نیک ارا دے میں راغب و کمچر ہی ہوں یہ کس کے لئے ہے اس نے اپنی بیوی ہے کہا کہ بیصد تی اس ڈات کے نئے ہے جس کے دسب مبارک برتم آئ رات اسلام الا چکی ہو۔اس عورت نے کہا کدائندتم بررحم کرے تہدبیں کسی نے ، اس میری باطنی حالت برمطنع کر دیااس نے کہا کہاں ذات کریم نے جس کے دسعے اقدس برتمہارے بعد میں اسلام لا یو اس عورت نے کہا کہ القد ہی سز اوارحمہ ہے جس نے ہم دونوں کوشرک و گمرا ہی ہے ٹیجات دے کر دونوں کوامیے محمہ بیونیک بيس گرواڻا۔

# غم' ق ں و جوں کر چاہ ہے ایاں جیسے اپنا 10 جو ای جانے گا

#### شرح

اے ٹم عشق نی القطیقی تو بھول کران ہے ای طرح وابستہ ہوگیا ہے کہ جیسے ای سبب ہے اپ سارے مقاصد پورے ہو پہ کیں گے بعی عشقِ رسول تلفیقی ایک ایسی دولت ہے کہ عملاً داخل ہونے والے کی تو بڑی شان ہے اس میں بھول کریا کسی طمع والا کی کی دجہ ہے شامل ہو گیا تو بھی بہر دور ہوگا کیونکہ جب آپ تلفیقی کی امت کے ٹیک لوگوں کی محفل کی بیہ شان ہے اس میں آنے والامحر دم نہیں جاتا آپ تیفیقی تو جملہ مجبوبوں کے مجبوب ہیں۔

مت کے آر یہ آئی دیا آئی دیت

چان ہ ایک جو ای چانے ہ

#### حل لغات

مث ، فنا ہو جا۔ کہ ، ہامعنی کیونک۔ نیلام ، بولی وے کر پیچنا۔

#### شرح

عشق میں مٹ کربھی اگر نامر سکے تو پھر جان کو نیلام کرنا ہی پڑے گا لیعنی آخر فرشتہ اجل جان ہی لے گا جیب کہ اللہ تعالی نے فرمایا

ايسما تكونوا يدر ككم الموت ولو كنتم في نروح مشيده (يرود)
ال عَ عَشْقِ رَسُولَ اللَّهِ فِي مِنْ مُوتَ تَعَذَّقِمَتَ عِجِيما كرهديث بإك مِن عِمر و قال قال رسول المه الله تحققة المومن الموت من عبد الله بن عمر و قال قال رسول الله الله تحققة المومن الموت (رواه البيهقي في شعب الايمان)

مومن کاسب ہے بڑا تخفیموت ہے۔

#### تفائده

موت ایک بل ہے کہ جس ہے گزر کر آ دمی اپنے محبوب حقیقی تک پہنچتا ہے۔ ظاہر ہے محبوب حقیقی تک پہنچنا کمی کی بات نہیں انتہائی خوثی کی چیز ہوتی ہے۔

> عاقلو! ان کی نظر سیرهی رہے بوردوں کا کام ہو ہی جائے گا

#### حل لغات

نظرسيدهي رہے ممر باني رہے۔ بوروو ل ، بندي لفظ ہے بورا كى جن ہاور بد بورا كامخفف ليني باولا بامعني كم فهم \_

#### شرح

اے عقل مندوں تم اپنے علم وعقل پر مازاں ہواور ہمیں کم علم اور حقیر سمجھتے ہولیکن یا در کھو ہم تو ان کی نظر عن یت منتظر ہیں۔اگران کی ایک نگاہ ہوگئی .... تو ہمارا پیڑ ایار ہوجائے گا... اور تم اسی طرح اپنے غرور تکبر سے پڑے مار کھاتے رہو گے اور تمہارا تمام غرورو ماز خاک بیں مل جائے گا۔

## وراثت

صی ہے کرا مرضی القد تع کی عشیم کے حالا ت زندگی و یکھ کر کفار تحقیران آلیس میں کہتے کہ نبی پاک تعلقہ کے تابعداروں کو ویکھونہ تن کا کیٹرانہ پیٹ بھر کا کھ نااور میں طبحی مقتل والے بیں اور ہم مالداراور دانشو روغیرہ۔

پھی آج بھی بھی کی کیفیت اہل سنت اوران کے خالفین بدندا ہب کی ہے کہ وہ اپنے امور اور عوم وفنون اور تنظیم اور دنیا میں پھیل جونے پرنازاں ہیں اور ٹی عوام بلکہ خواص ملاءومشائٹے پرطعن وشنیج کہ ید نکھے بے کاراور ندان کے پاس علم وعمل اور ندنظم ونسل ہے ۔۔۔۔۔ ان کا اپنا مشکیرانہ گھمتڈ ۔ورندالمحمد لقدابل سنت میں سب پچھ ہے اور وراثت بے پایاں اور دائل کے ہر ید فد جب مٹ کررہ گیا لیکن اہل سنت صحابہ کرام کی وراثت سنجالے ہوئے ہیں اور تا قیامت تا بندہ و ورخشندہ رہیں گے۔ (انگاماں تولی)

## أشرح

اب توان کی شفاعت گنا ہگاروں کی معافی کی بٹارت لے کرآ گئی ہواور جب معافی بڑھے گی تو تمام امت کے بنے موج ئے گی اس سے بم جیسوں کو بھی حصد نصیب ہوگا۔ اس لئے کہ بم گنا ہگاروں کی بخشش کی وع کا تھم خوداللہ تعالیٰ فی مہوج نے گی اس سے بم جیسوں کو بھی حصد نصیب ہوگا۔ اس لئے کہ بم گنا ہگاروں کی بخشش کی وع کا تھم خوداللہ تعالیٰ فی مہدین اس شاد باری ہے نے اپنے حبیب اکرم ایک فی وی با ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے

واستغفر لذبنك واللمومنين والمومنت

ا ہے جبیبی مسلمان مردد ل اورمسلمان عورتو ل کے گناہ مجھ ہے بخشواؤ۔

#### فائده

اس آیت میں خودرب رجم وکریم ہم گنا ہگارول کی شفا عت کے لئے پانے محبوب کو تھم دےرہا ہے۔ عسیٰ ان ببعث کس ربک مقاما محمودا.

قریب ہے تیرارب کھیے مقام مجمود میں بھیج۔

صیحی بندری شریف میں ہے کہ حضور شقیح المذنون تقافیہ ہے کسی نے دریافت کیا مقام مجمود کیا چیز ہے قرمایا" ہے۔ الشه هاعقرہ شفاعت ہے۔ ادھرنی پاک تقافیہ بھی قیامت میں شفاعت ہی کریں گے صرف شفاعت ہی ہے آپ کو کام ہوگا۔

## احاديث مباركه

رسول الترقيق فره يا القد تعالى مجھے تين سوال عطافر مائے۔ بيس في تو دوبار دني بيس عرض كرلى اللہ مائے مائے اللہ مائے معفرت فرما۔

واحرت الثالثة قيوم يرعب الي فيه الحلق حتى الراهيم

اور تیسری عرض اس ون کے لئے اُٹھ رکھی جس میں تم مخلوق النی میری طرف نیاز مند ہوگی یہاں تک کدا براجیم فیمل اللہ۔ ایام بیسجی حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عند ہے داوی ہے حضور علیفی نے شب اسری اپنے رب ہے عرض کی تو نے انبیاء کرام عیسجم السالام کو بیفض کل بخشے ۔ ربعز وجل نے فرمایا

اعطيتك حير من فلكسي قوله احبت شفاعك ولم اعطها السي عيرك

: میں نے تھے عطاء فر مایا وہ ان سب سے بہتر ہے میں نے تیرے لئے شفاعت چھیا رکھی ہے اور تیرے سوادوسرے کو نہ اِ وی ۔ (رواہ این انی شیب و تر ندی) مافا وہ تحسین وضیح اور این ماجہ ہے داوی۔

حضورها في فرمات بين

والحال يوه القيمة كنت امام البيل وحطيبهم وصاحب شفاعتهم عير فحر إورجب قي مت كون من انبياء كالبيث والوران كا خطيب اوران كاشقي (تفاعت رفياً بي فرما تا \_ المن من المبياء كالبيث والوران كاخطيب اوران كاشقي (تفاعت رفياً به عام كا ايك وقت ب

اے رسا ہو اور ای والے گا دل کو بھی آرام ہو ای جائے گا

## شرح

اے رضار ممیۃ القد تعالیٰ علیہ ہر کام کے لئے القد تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کرر کھا ہے دل کومدینہ پاک کی آرزو ہے تو اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے انشاء القد تعالیٰ آئے گاتو حضور قطیعی کی بارگاہ میس حاضری ہے ول کوآرام نصیب ہو ہی جائے گا۔

# مدینے میں چین وقرار

مدینے پاک کے ججروفراق کی ہے جینی ہے قراری پر نقیراُو کی غفرلدنے اس نعت پاک کی شرح میں بہت پچھ کھھ ہے۔اب مدینہ پاک میں چہنچنے پر قراروسکون کا ملاحظہ ہو

# قرآن

الم تكن اوص الله و اسعة فتها حرو افيها. ( سرون عده) كياللدتك لى كرز بين كشاده ندتني كرتم اس بيس بجرت كرت\_\_

#### نائده

مفسرین کرام نے فرہ یہ آیت میں ''او ص السلسھ نے دینہ پاک مراوہ ویسے تو ساری زمین القد تھا لی کی ہی تو ہے لیکن القد تھا لی نے فرہ یہ میری زمین وہ ہے جہال میر امحبوب (ﷺ )ہے جس کوخو دائقد تھا لی اپنی زمین کیے وہ بے قراروں کوقرار ندائے گانو اور کہاں آئے گا۔ بیدم وارثی مرحوم نے فرمایا

> قدم مصطفیٰ کی برکت ہے آ سان بن گئی زمین حجاز منت والے تھے مث گئے تم پر یکی انجام ہے یکی آغاز والذیب تبولو الدارو الایمان. (پررد ۲۸ مورو احش تریت ۹)

> > اورجنہوں نے اس شہراورایمان میں گھر بنار کھا ہے۔

#### فائده

مفسرین نے فروی کہ آیت میں ایمان ہدید پاک مراد ہادر نقیراس کی شرح میں تفصیل ہلے چکا ہے۔ بدید پاک کانا م منومند ہاس کی ایک وجہ بی بھی ہے کہ دیٹر اپایر کت والفت اورامن وسکون ہی ہے۔ ( خدست اونوہ ) احادیث معبار کے

خلاصة الوفاء میں حدیث نقل کی ہے کہ اللہ فیدینہ پاک کانا م دارالا مان رکھااس وجہ سے امان کہن لائل ہے کہ وہ مرجع امان دسرچشمہ ایمان ہے سبیں سے ایمان ظاہر ہوااور سبیں پرلوٹے گاجیسا کہ ''ان الایسمان لیا در السجی حدیث ہے۔

## عشاق کا مدینه

جہاں محبوب کا نئات ہمرہ رِعالم اللّظ اللّذِر لِف فرما تیں عشاق رمول اللّظ کے لئے بیشہرہ نیا بیں واحد وارالا مان اور وارالقر ارب کیونکہ مدینۃ الرسول اللّظ ہے۔ حضور اللّظ کے نام لیواؤں کواس شہر دل پذیرے بڑھ کرکس جگہ ہے ولیس ہو بی بیس سکتی۔ جو شخص سر کار کے اس شہرے جنٹنا عقیدت مندانہ لگاؤر کھتا ہے وہ سر کار عظیمہ ہے اس کی اراوت پر ولالت کرتا ہے بہی وجہ ہے کہ دنیا بھرے لا کھول عقیدت مند ہر سال مدینہ منورہ میں زیارة روضۂ مبارک رسول التعلق کے سئے

جاتے ہیں اور اپنے دلوں کومنور کرتے ہیں۔

# نعت در چار لغات

کم یات نظیرک فی نظر مثل تو نه شد بیدا جانا جک رائ کوتان تورے سرسو ہے تھھ کوشہ دوسراجانا

# حل لغات

لم یات، نه آیا فظیرک، تیرامثل فی ظرمکی نگاه میں مثل تو، تیرامثل، تیرے جبیا۔ ندشد، ند ہوا، ظاہر جانا، اے محبوب بھک، دنیا، کا نئات رائ ، سلطنت وافتیار کو، کا بتائ ، شاہی ٹو پی ۔ تورے، تیرے، آپ کے۔ سر، ماتھ۔ سرسو ہے، موز دں ، خوبصورت، ہے۔ تجھ کو، آپ کو۔ ھبد دوسرا، دونوں جہاں کا باد شاہ۔ جانا، معلوم کیا، جان لیا، تسلیم کیا۔

اے نازئین کوئین سی آئی آپ جیساز ماند میں کبھی دیکھانہ گیا کیونکداے نبی مختار مجوب کردگار آپ کامثل کوئی بیدا ہی نہ ہوا۔ کا نُنات کی حکومت کا تائ آپ ہی کے سر بھوامعلوم ہور ہا ہے اور آپ ہی وراصل شاہی تائ کے قابل ہیں اس سے میں نے آپ کودو جہاں کا بادشاہ تسلیم کرلیا ہے۔

#### فائده

بینعت شریف جارز با نو ب عربی، فارسی،ار دواور بندی میں ہے۔زبان پرایس قدرت باعظاء خداا علی حضرت کو ہی حاصل ہے کسی شاعر کوابیہ کلام دیکھنے میں نہیں آیا۔اس کا آغاز مسئلہ امتناع النظیر ۔

# امتناع النظير

اسی مسئلے میں جہ راعقبیہ وہ ہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے جس کی تر جمانی سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار میں فرمائی ہے

واحسن ممك لم ترقط عيني ، واحمل ممك لم تعد النساء ، خلفت منرء من كل عيب، كانگ قد خلقت كما تشاء.

آپ سے زیادہ حسین میری آنکھول نے بھی ندو یکھااور آپ سے ذیادہ جمیل عورتوں نے کوئی بیکٹ جنا۔ آپ برعیب سے

یا کے بیدا کئے گئے بیں گویا آپ نے جس طرح جابا آپ اس طرح (سابا سال ) بیدا کئے گئے بیں۔

البحر علی والموج طنی من بیلس و طوفال ہوشریا

من جدھار ہیں میں بیرن سے موشریا

# أحل لغات

البحر، سمندر، وریا علی ، بلند ہو گیا، ماضی علو یعنی چڑھ گیا۔ الموق بلبر امنگ طنعی ،سرکش ہو گئی۔ من ، میں۔ بےکس،
بے سہ را ، بے یا رومد دگار۔ رو ، اور طوف ان ، ہوا یا یانی کا بباؤ جوسب کچھاڑ ایا بباکر لے جاتا ہے۔ ہوشر یا ،حواس باختہ کردیے والی چیز ،عقل و تمیز چھین لینے والی چیز ۔ منجد ھار ، دریا کا پھیجھور۔ بگڑی ہے ، بوا ، ہوا خرا ب ہوگئی ہے ، ز ما شدنا موافق ہوگی ہے ۔ موری ،میری۔ نیا، نا و کھن ۔ لگا جانا ، دوسر سے کنارے ،خیر بہت سے پہنچانا۔

### شرح

سیجروی اور لا دینی کا سمندر چڑھا ہوا ہے اور ان کی بچری ہوئی موجیس سرکش بیں اور بیں ہے یارو مدوگار ہوش اُڑا دینے والے طوق ن بیں گھر گیا ہوا اور اپنی کشتی حیات بھی وریا بیں آئینسی ہے اور زیانے کی ہوا خراب ہو پھی ہے۔خدارا میری کشتی حیات کوس حل پر بافیر بیت پہنچا دیجئے لیحنی اس زیانہ کفر والحا دیے سمندر سے نکال کراسلام واحا عت وعبادت کے ساحل پر اتار دیجئے ۔ اوم احمدرضا رحمت القد تعالی علیہ نے بارگاؤ حبیب خدا علیہ ہے ما اپنی عاجزی ووسری جگہ فروت

ایک طرف اعدائے دیں ایک طرف حاسدین بند ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود کاذکرہای کی برکت سے امام احمد رضائے پہلے کی طرح کے بیشار استفایۃ اور آپ کے اعداءو حاسدین بھی پجھ معمو لی لوگ ند تھے بعض تو ان میں وہ بھی تھے جن کا انگریز آتاس پرِست تھا جیسا کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ عبیہ کی سوا مح عمری پڑھنے والوں سے ختی نہیں۔

حقیقت پیہ ہے کہ شعر میں استفاثہ کرنے والوں کی نیا پارگی۔

## درود تنجينا

### ئوت

اب بھی اس ورو دشریف کی وی تا ثیر ہے جوند کور ہوئی۔ اس تتم کے استفاثوں کے واقعات اسی شرح میں فقیر نے استعاثوں کے استفاثوں کے واقعات اسی شرح میں فقیر نے استعد دور ن کئے تیں اور اسی طرح نصیب ہوئی جیے امام احمد رضافاضل پر ملوی رحمۃ اللہ تعالیٰ عید کو کامیا بی ہوئی۔

یشس تظرت الی لیلی چون بطیعہ رسی عرضے بکن ایسی خون بطیعہ رسی عرضے بکن قرت دی جوت دری عرضے بکن اور کی جوت در حیات میں جیسے جہتے ہیں۔ یہ مرد شب ندان ، وہا با

## حل لغات

مشمس، سورن، آفتاب عالم تاب فظرت، تونے دیکھا۔ الی کیلی ، میری راتوں کو۔ چوں ، جب بطیعہ ، مدینہ اشریف میں ۔ رسی ہوتی ۔ جب بطیعہ ، مدینہ اشریف میں ۔ رسی ہوتی ہوتی ۔ جب بطیعہ ، مدینہ اشریف میں ۔ رسی ہوتی ہوتی ۔ جب بجہ بلجھل، جگ ۔ روشنی کی جبک دیک ۔ جب دنیا ۔ رسی برونتی بخشا۔ شب ، رات ، مجاز اُمجبوب وہجر فراق دوست ۔ ندون ہوتا جاتا ، ون ہوتا ، ندجانا مجز اُوص کی بر

#### شرج

اے موری تونے میراشپ وروز و یکھا ہے میرا دن بھی فراق مجبوب میں رات بی ہے جب گذیدخصراء پر اپنی سنہری کرنیں ڈان تو گذیدخصراء کے کمیں ہے میری بیا یک عرض کر ویٹا اے نور مجسم ایک آپ تابی ہے کے نور مقدس کی چمک ومک نے کا نئات کومنور اور ہارونق بنار کھا ہے لیکن میری رات ابھی تک تاریک ہے لیٹنی فراق کی وجہ سے شپ تاریک ابھی تک وصال ہے منور ندہو تکی۔

و بی فراق کی راتیں و بی فراق کے وان ہمارے واسطے و نیا ہیں انقلاب نہیں تواے کریم نبی شیشتہ میری شب کو بھی رونق بخشیں لیعنی وصال کے نور سے منور فرمائیے اور بجرکی تاریجی وور سیجیئے۔ تبعینانے وصال

وہ کون ساعا شقِ مصطفیٰ عَقِطَة ہے جسے تمتائے وصال نہ ہو۔عارف جامی قدس سرہ نے جودر دبھرےا شعار کہے وہ ونیا میں مشہور ہیں

> نسيما چانب بطحا گذر کن زاحوالم محمد عليف راخبر کن

اے نیم مدینہ پاک کی طرف چلی جاور میرے محمد اللہ کا کا کا کر۔

شاعر شرق کاجہم مدینے سے دور رہا گر دل ای آستان ناز کاطواف کرتا رہا۔ ہجری تڑپ ہمبت کے دفورا در دید کے اُسوق نے ان سے ایسے ایسے ٹیم کہلوائے جی کہذوق سیم ہی نہیں۔ ذوق دید بھی مدتوں محور لذت رہ سکتے ہیں وہ خیال ہی خیال ہیں منزل دوست کی طرف ہوائے دوست ہیں اڑے جار ہے ہیں ، ہاگ ڈور عقل در ما تدہ کے ہاتھ میں نہیں عشق بے خیال میں منزل دوست کی طرف ہوائے دوست میں اڑے جار ہے ہیں ، ہاگ ڈور عقل در ما تدہ کے ہاتھ میں نہیں عشق بے باک کے باس ہے ، میروی کی شام ہر پر ہے اور دہ ایول روال دوال

بایرپیری ره بثرب گرفتم نواخوان از سرور عاشقانه چوان مرغے که در صحرا سرشام کشاید پر به مکر آشیانه

اون کاسفر ، تمازت آق ب ، سفر نمون ، سقر اورو وخود ضعیف العمر ایسے بین اپنی او فقی سے یون سر کوشیاں کرتے ہیں سے سحر بانا قد گفتم فرم قررہ کد راکب خستہ و بیار و پیراست قدم آہستہ زو چندال کہ گوئی بیائش ریک این صحرا قراست

ه دی اور مشینی دورکی اس منا فقانه تک و دو میں کہاں میدروح کی لرزش ، کہاں میسفر کی موجیس ، کہاں میدوقت کا

غېر اور کې ن د ه قريد بهار .....

قال زباں کا مواند کا حال دل گال عال مراحرام نبیس لات و منات سے مول زبان کا مواند کا حال در گال ہوا تو زب تابیل روان ثبات سے

لک بدر فی الوجہ الاجمل خط بالہ مد زلف ایراجل تورے چندن چندر بروکنڈل رصت کی مجرن مرساجانا

## حل لغات

مک ، تیرے گئے۔ بدر ، چو د ہویں رات کا چاند کی ، میں۔الوجہ الاجمل،خوبصورت چیرہ ، لیمی آپ ایک کا خوبصورت چیرہ ، است کا پہلا خوبصورت چیرہ ۔ خط ، بتو سط عربی واڑھی۔ ہالہ ، بتو سط عربی چانہ کے گر د کا صلقہ۔ مد ، ماہ کا مختف چا ند ۔ زلف ، رات کا پہلا : حصد ، مج زالیے لیے یا لوں کو بھی زلف کہتے ہیں۔ایر ، یا دل۔ اجل ، تقذیر ۔ تو رے ، تیرے ۔ چندی ، صندل کی خوشہو دار کرئی ، مج زاچیر کی معظر ۔ چندر ، چانہ کہ دائرہ ، چانہ کا صلقہ ۔ بھی ن ، دور دار بارش ۔

اشرح

خوبصورتی میں آپ نظی کا تھیں وجمیل چرہ معطر گویاچو دہویں رات کاجا تد ہے اور آپ کی معتبر زلفیں کا نتات کی فقد مرو تقدیروں کے برسنے والے ہول جیں اور آپ کی چیٹانی مقدس اس جا تدکی طرح ہے جس کے کر دخوبصورت ساریش مہرک کا دائر ہ بنا ہوا ہے تو اے رحمت عالم ، نور مجسم تفصیح اپنی رحمتوں کی ہارش چیم ہے جمیس بھی نواز ئے۔

#### فائده

اوگوں کا خیال ہے کہ جب جاند ہالہ پڑتا ہے تو خوب ہارش ہوتی ہے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کے پٹکدار ، چبرے کے اردگر در لیش مبارک اورز لف معنمر سے ہالہ کی کیفیت بیدا ہوگئ ہے لبندااپنی رحمتوں کی ہارش کیجئے۔

# عطائے رسول شرائم آخرت میں

## احاديث مباركه

حضرت السرضى القدت في عند فرمات بين كديم كاردوعا لم المنطقة في ارشاد فرمايا اطمع الكون اعظم الانبياء اجرايوم القيامة.

جھامیدے کہ تی مت کے دن جھے تمام انبیاء سے زیادہ اُواب ملے۔

# ر سول ا کرم اللہ نے ارشاد فرمایا

اما ترصوں ان یکوں انراہیم و عیسی فیکم ہوم الفیامة ثم قال انهما فی امتی ہوم الفیامة اما انراہیم فیفول انت دعوتی ونریتی فاجعلی من امتک (ششمشی شب،بندا بُشنی اس

کیا تم اس یات پرراضی نہیں ہو کہ حضرت ایرا جیم اور عیسیٰ علیما السال م قیامت کے دن تم میں سے ہوں پھر فر مایا وہ دونوں قیامت کے دن میر سے امتی ہوئے حضرت ایرا جیم علیہ السال م تو کہیں گے اے محمط بھٹے تو میری دعا ہے اور میری ادلا د مجھے اپنی امتی بنا لے۔

مسلم شريف ميس ب كحسورة الله في فرايا قيامت كادن موكاتو

يرغب الى الحلق كلهم حتى الراهيم (مسممُ يُستَعَمُّ الدُّ المالية (مسممُ يُستَعَمُّ الدُّ الله المالية

اتما مخلوق میری طرف رجوئ کرے گی بیاں تک کدابرا ہیم علیہ انساا م بھی۔

و وجبم میں گیا جوان سے مستعنی ہوا

ے اللہ اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

يحعل لي يور من شعرراسي الي ظهر قدمي.

اور مجھے مرکے بالوں سے لے کرفند مول کے ناختوں تک نور بنادیا جائے گا۔

بيشك الله تع لى في جياد عده كيااوراس كو پوراكر ديااو رئيس في وعده كياتو خلاف كيا-

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ موشن جوتھنو ویٹائے کی ٹورا نیت اور بشریت کو دونوں کو مانتے تھے ان کو قیامت کے دن مجھی حضور علی کے کی نورا نیت کے جلو نے نظر آئیں گے ان کوتھنور کی مجلس نصیب ہوگی وہ ایسی خوشبومحسوس کریں گے کہ آئ تک انہوں نے ایسی خوشبو بھی ندیونکھی ہوگی۔

> انائی مطش وسخاک اتم اے کیسوئے باک اے اہرکرم برس بار رم مجم رم مجم وو ہوند ادھر بھی گراجانا

### حل لغات

انا، میں عطش، پیاس بھنگے۔ سخاک، آپ کی خاوت و بخشش۔ اتم، مرطرح کامل۔ اے کیسوئے باک، اے باک …!۔ ایر کرم، اے بخششوں کے بادلوں۔ برس ہارے، بر سنے والے۔ رم جمم رم جمم، ملکی ملکی یارش۔ دو بوٹر، قطرے۔ [ادھر، میری طرف۔ گرا جانا، ڈالنے جانا۔

### شرج

سرکار کے گیسوئے مبارک کوسیاہ بر ہے والے بادل تصور کرتے ہوئے اعلی حضر ت رحمۃ اللہ تعالی عبیہ گیسوؤں کی:

دہائی وے کرفرہ تے ہیں میں پیاساہوں اوراے وہ عالم کے تی اللہ آپ کی بخشش کائل وا کمال ہے اے مقدی گیسوؤں!

اوراے کرم کے بادلوں! کا کنات کی ہم زمین پر تمہاری مسلسل مفید بارش ہور ہی ہے۔ خدارار تمتوں کے ووج اِ وقطر ہے ہماری

طرف بھی برس و یہ کے دہی کافی ہو گئے۔ چنا نچاس مضمون کوا یک فعت میں ایوں اور فرمایا ہے

تیرے صدفہ جھے ایک بوع بہت ہے تیری

جس ون اچھوں کو ملے جام چھکٹا تیرا

برسامل کا ہوں سائل نہ کتویں کا پیاسا

برسامل کا ہوں سائل نہ کتویں کا پیاسا

خوہ بجما جائے کلیجہ میرا چھٹا تیرا

## حوض کوثر

حشر کے میدان کی پیاس صرف اور صرف دوشِ کوڑ کے ﷺ یا نی ہے ہیں بجھ سکے گی اور حوشِ کوڑ اللہ تع الی نے اپنے حدیب پاک سیٹ کوعط ءفر ما دیاوہ جسے جا بیس عطاء فر ما کمیں۔

## قرآن مجيد

انا اعطيناك الكوثر

ہم نے آپ کوکوڑ عطاء کیا۔

### احاديث

: (۱) رسول التعلق في ارش وفرها يين جنت كى سير كرد ما تقا (معن ن درت) كه مير اگز را يك نهر سے جواجس كے دونوں ا طرف خالى موتوں كے دوگند تھے بين نے يو چھا جريل بيد كيا ہے؟ انہوں نے كہا

هدا الكوثر الدي اعطاك ربك فاداطبه مسك ارفر

نیدوہ کور ہے جوآپ نظافہ کے رب نے آپ نظافہ کوعطا کیاہے میں نے دیکھا کواس کی مٹی نہایت تیز خوشہو دارتھی۔ (مطّعوة شریف، باب الحوض)

(٢)حنور والله في فرمايا

انه نهر في الحنة وعدنيه ربي فيه حير كتيرا حتى من العسل و ابيض من اللبن وابرلمن الثلج والين من الذبد حافتاه من الذبر حدة واونيه من فصة لايظما من شرب منه

وہ ایک نہر ہے جنت میں جس کامیر سے رب نے جھے سے دعدہ کیا اس میں بہت بھلائی ہے۔وہ شہد سے زیا دہ شیریں دو دھ سے زیا دہ سفید برف سے زیا دہ ٹھنڈی مکھن ہے زیا دہ زم اس کے کتار سے زیر جدکے برتن اس کے جا تمری کے جواس کا پائی پیٹے گانجھی پیاس ندہوگا۔ ("نسیہ است اسمریہ منبی است

ا ، مراہل سنت رحمۃ القد تعالیٰ علیہ نے اسی حوض ہے ایک دوبو ند کی تمنا فرمائی یا القد ہمارے ان اماموں کے طفیل ہمیں بھی اپنے حبیب پاک تفیقہ کے اہر کرم ہے اپنی ثنان کے لائق نواز دے ..... آمین۔

> یا قاقلتی زیری اجلک دیے ہر حسرت تشنہ لبک مورااچیر الرجے ورک ورک طیبہ سے ابھی نہ سا جانا

> > حل لغات

یا قافلتی ،اے میرے قافلے والول۔زید ،امر حاضر از زیادہ بامعتی بڑھادے۔اجل ،اپنی مدیتے قیام۔ رہے ، پکھ رحم دکرم ہو۔ برحسرت تشد لبک ، ننھے ہے آرز دمند لب کی حسرت پر ، لبک پر کاف تضغیر کا ہے۔مور ااجیرا ، بی ،طبیعت ۔ لرجے ،تڑپ رہا ہے۔ورک درک بلرزلرز کر۔طیب ،مد پیدمنورہ کاایک نام مبارک۔

### شرح

اے قافے والوں اجبتم مدینہ آگئے ہوتو یہاں کے قیام میں اضافہ کردواس لئے کہ روضۂ اقدس کے دیدار کی پیس ابھی و لیم ہی ہوتی ہے بیراجگر مسلسل کانپ رہاہے لبذاا بھی سفر کی خبر شد سنانا۔

زائرین مدینہ پاک کومعلوم ہے کہ یہ ل حاضری کے بعد کہیں جانے کا بی ٹہیں چاہتااور بیم بالغذیمیں حقیقت ہے ہاں من فق کا معامداس کے برتکس ہے پہلے تو وہ جاتا نہیں اگر کی وجہ سے پہنتے بھی جائے تو اسے بے سکو فی اور بے قراری چھا جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے من فقین کے بارے میں فر مایا

لا يحاورونك فيها الاقليلا منعونين( پر١٠١٠،٠١٠ - 🛴 🖵)

: پھروہ مدینہ میں تمہارے ہیں نے شہریں کے مگرتھوڑے دن پھٹکارے ہوئے۔

یکی کیفیت آن بھی بعض اسلام کے دو بداروں کی ہے کہ خودتو مدینہ پاک کے فیوض و بر کات مے محروم ہیں اسا دوسروں کو بھی محروم کرنے کے دریے رہتے ہیں۔

#### نائده

اس شعر میں اعلی حضرت قدس مرہ اپنی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ قافدہ ہاں ہے رخصت ہو چکا ہے ہم رہ گئے ہیں کہ قافدہ ہاں ہے رخصت ہو چکا ہے ہم رہ گئے ہیں کئین اب یہاں دل کی کیفیت عجیب ہے۔ ردضۂ اقدس کی سرز مین سبز گنبد کا سہانا سمال وہ رائے کی بحرن یا دا آرہی ہے بلکہ سنارہی ہے تو عرض کرتے ہیں ہائے افسوس! بدید شریف میں جوز ماند حضورہ اللہ کی بارگاہ میں گزرابس وہ چند گھڑیاں ہی تو تھیں جو گزرگ نئیں اب ہند میں آئینچ ہیں دہ نظارہ یاد آتا ہے وہ گزری ہوئی با تیس جو روضۂ رسول میں تھیں اب تو ایک تھیں جو گزرگئیں اب ہند میں آئینچ ہیں دہ نظارہ یاد آتا ہے وہ گزری ہوئی با تیس جو روضۂ رسول میں تھیں اب تو ایک قرط س (نامہ ایک ) کی شکل میرے سامنے عیال ہے۔ آہ! آہ! وہ مدید شریف کا سفر بائد ھنا وہ کیسا عجیب منظر تھا۔ بارگا ہَ فداو ٹدی میں اب بھی دعا ہے۔

یمی عرض ہے خالق ارض و ساء وہ رسول میں تیرے میں بندہ تیرا جھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ اکے ہے۔ نیر و جن ق حق ق التم

#### حكايت

روش الربیر حیین میں لکھا ہے کہ ایک زائز مدینہ ہرسمال مدینہ پاک کی حاضری ویتاایک سال نہ جا سکا تو بے قراری ہے تار ھال ہوگیا ۔ایک رات خواب میں حضور طابع کی زیارت ہے مشرف ہوا تو آپ نے فرمایا تم اس سال نہیں آ سکے کیوں؟

#### فائده

حقیقی بے قراری عاش کوستاتی ہے تو محبوب بھی اس سے خالی نہیں ہوتا اس لئے عاشق کوستاتی ہے تو محبوب بھی اس سے خالی نہیں ہوتا اسی لئے عاشق زار کونو یہ باد کہوہ اپنے اس مشغلہ کو بڑھا کیں پھر دیکھئے کہ محبوب کریم ایک تھے الطاف ب کریمانہ سے نواز تے ہیں۔

> واها لویجات وهبت آن عبد حضور بارگهت جب یاد آدت موہے کرنا پرت درد اوہ مدینہ کا جانا

### حل لغات

وا ھاخوبنسویوں ہے ، سعادت کی تفخیر ساعتیں۔ ذھبے ، چل گئیں عہد ، زماند حضور ، حاضر ہونا۔ ہار کہ ہ ، تیرا در ہار۔ یا وآوٹ ، یا وآتا ہے۔ موہے ، مجھے۔ کر ، چین اور کل۔ نہ پر ہے۔ در دا، اے در د

### شرح

کی خوب تھیں وہ چند گھڑیاں جو گذر کئیں جبکہ ہم حضور علیہ کی بارگا ہُ بیکس بناہ میں حاضر تھے جب وہ وقت یا و آتا ہےتو میر ے دل کوچین نہیں آتا مدینہ کا جامایا وآنا کتنا در دناک ہے۔

ریہ کیفیت بھی صرف عاشقان مصطفیٰ علیظیٰ کا کونصیب ہے کہ پہنے تو مدینہ پاک کی جدائی موت کے کڑو سے گھونٹ سے سم نہیں ہوتی لیکن نا جارگ ہے دطن بہنچنے کے بعدا داس چھا جاتی ہے تی جا بتا ہے کہ پرمل جا کیں تو سم تکھیں جھپکتے سے پہنے وار دید بینہ پاک ہوجا کیں۔ چندعشاق کی عاشقا نے تھمیں پڑھتے ہیں

حضرت نداق جبل بوری مرحوم آپ نے عمر بھر صرف نعت ہی میں طبع آز مائی فرمائی۔ آپ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمة القد تعالیٰ علیہ کے سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اکیٹ ۱۰ ان کی جدنی دو تا ہوں عمر ج تم مدینے ٹیل ربو ٹیل اند ٹیل کیوکٹر ہے

ضدا سے حتبیں کو مانگنا ہوں ووتوں عالم میں تمنا تم عرض تم آرزو تم مرعا تم ہو حصرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ القد تعالی علیہ نے فرمایا

چاں مرید طیب کو چھوڑ کر شہر و وطن اس مراد آباد سے کائی آباب ہا۔ ہا ہا ہا ہا ہا کہ وکھادے روضتہ اقدس دکھادے گفادے کا فی دو کھادے دکھادے دو بھی دن بارب کہ حاضر ہو کے کافی جناب مصطفیٰ کے آستانہ پر غزل خواں ہو

کافی ہیں تمناے ولی ہے کہ وم مرگ اگر آو جو تھنجیوں تے انہوں بالے مدید

القب ہے واہم مجون ول زار چنال جال زیر چنوں بات ہے ہے سا با

#### حل لغات

القلب، دل۔ شنج ، زخمی۔ داتھم ، اورغم۔شجو ن ، گھیاں۔ زار ، عاجز ،ضعیف۔ چناں ،ایبا۔ جان زیر ، و بی ہو گی۔ چنوں ،ایب۔ بت ، پتی کامخفف ہامعنی مجبوب وشو ہر۔ بیت ، د کھآفت۔ کا ہے ،کسی سے جانا۔ جانا ، پہچے نا ہوا ،محبوب۔

#### شرح

میرا دل ژانوا ژول ہور ہا ہے اور میں مختف غم وآلام کی تھیوں ہے دو جار ہوں اور میرا دل بہت ختہ و کمزور ہو چکا

ہادرمیری جان ہانہ زیر بار ہے۔اے مجوبیں اپنی مصیبت کسے کیوں آخر میرا آپ کے سوااور کون ہے۔ امام بوصیری اور امام احمدر ضاخان رحمد ما الله تعالیٰ

اسی شعر کے مصرعہ ٹانی میں اوم احمد رضائے اوام بوحیری رقم ہما اللہ علیہ کا سااظ ہمار فر مایا۔ قصیدہ ہر دہ شریف میں ہے بسسا اسلام المسام المسام المسام المسام المسام المسام مسالم مسن السو فوسسة

مسواك عشدحلول النحمادث النعممم

اے تمام مخلوق ہے ہزرگ ترمیر اکوئی ایسا آقائبیں سوائے تیرے جس سے پناہ جا ہوں حادثہ عام کے نازل ہوئے پر۔

قصائد عربيه مشتمله بر استفاثه

ندصرف امام احمد رضا ہر بلوی وامام امام محمد بوحیری رحم مما القد علیه بارگاؤ حبیب علی کے فریادی میں القد تعالی کا ہر محبوب بندہ یونہی استفاشہ کرتا ہے۔عربی ، فارس ،ار دو بلکہ ہرزبان میں ار بول کھر بول بلکہ بے شارقصا نکہ ہر دور میں لکھے گئے۔

### قصيده۱

امام عمرین الور دی یوں عرض کرتے ہیں

يارب بالهادي البشر محمد وبدية العالى على الاديان ثبت على الاسلام قلبي و اهدى للحق والصرني على الشيطان . (القالات الوقي)

اے میرے پروردگار ہا دی بشیر حضرت محمد اللہ کے طفیل اور حضور کے دین کی برکت سے جوسب دینوں پر غالب ہے میرے دل کواسلام پر ٹابت رکھاور حق کی طرف میری رہنمائی کراور مجھے شیطان پر غلبہ دے۔

#### نصيده۲

مولانا شاہ ولی القدر حمد القد تعالی علیہ قصید ہ جمزید میں اس طرح استفا شفر ماتے میں

رسول الله يا حير البرايا بوالك ابتعى يوم القصاء اداماحل حطب مدلهم فابت الحصن من كل البلاء

اليك توحهي وبك استبادي رفيك مطامعي وبك ارتحائي

اے اللہ کے رسول اے تمام خلق ہے بہتر قیامت کے دن میں آپ کی عطاء دہخشش جا ہتا ہوں جب کوئی سخت مصیبت پیش آوے تو حضور ہی ہر بلا کے بچ ؤکے لئے قلعہ جی حضور ہی کی طرف میری توجہ ہے اور حضور ہی میرا سہارا جی اور حضور ہی ہے بھلائی کی طمع اور حضور ہی ہے امید ہے۔

قصيدهما

مولانا شاہ عبدالعزیز رحمنۃ القد تعالی علیہ حضرت شاہ و لی القد تعالی عدیہ کے تنسیدہ سیب غمر کی تضمین میں یوں قرہ تے ہیں

مدار وحود الكوں في كل لحظة ومفتاح باب الحود في كل عسرة ومتمك المحله في كل عسرة ومتمك المحله في كل شدة و معتصم المكروب في كل عمرة ومنتح العفر ان من كل تائب اليك قدالعين حين صراعة. آب برلحظ وجود، لم ك وارومدار بين اور برمشكل مين خاوت كي ورواز بي كي في بين اور برشدت مين بريشان بي قرار كي بناه بين اور برمصيب مين آفت رسيده كا سبادا بين اور برايك توبكر في وال ك لئي بخشش كاوسيد بين خشوع و خضوع كي بناه بين اور برايك توبكر في واله ك لئي بخشش كاوسيد بين خشوع و خضوع كي وقت آب بي كي طرف آنكوا شق بيد

الروح فداک فزو حرق یک شعلہ وگر برزن عشقہ موراتی مشقہ موراتی میں بیارے ماری

### حل لغات

الروح ، روح ، جان فراک ، آپ پر نجهاور ہو، قربان ہو۔ فز د، زیا دہ کرے تا، آگ ، سور شِعشق یک شعلہ گرد، آگ کی ایک مزید نہیں۔ برزنِ عشق ، اے عشق مورا ، میرائتن من دھن ، بدن ، طبیعت ، مال ووولت یہو تک دیا گیا ، آگ بھڑ کا دی۔ بیارے ، اے محبوب جلاج ہا ، بھسم کر دینا ، را کھ کر دینا۔

### شرح

میری روح آپ پر نجھاور ہوجائے میری سوزشِ محبت اور تیز کر دنیجئے اور اے عشقِ نجھ بھتے ہوئے آئشِ عشق کی ایک مزید لپٹ پہنچ دے۔میرے جسم دطبیعت اور مال متاع میں عشقِ رسول کی آگ بھڑک اُٹھی ہے اے مجبوب سرف میری بید اک ناقص جان رہ گئی ہے اے بھی بھسم کردینا تا کہ زندگی کی جاوید نصیب ہوجائے۔عربی مقولہ شہورہے

العشق نار يحرق ماسوئے الله

لیکن اس کی لذت وہ جائے جے یہ دولت نصیب ہے۔ حضرت مولانا رومی رخمۃ القدتعالی عمیہ نے کیا خوب فرمایا جرکرا جامہ زعشع چاک شد اوز حرص وعیب کلی پاکشد ثابیات ہے عشق خوش سواائے ما اے طویب تمان ملاتیات ما

اے ۱۱۰ے تخت ، عموں یا

اے تو افلاطون وجالینوس ما

جس کا جامہ عشق ہے جاک ہواوہ حرص وعیب ہے تھمل طور پر باک ہوگیا۔ خوش ہاش اے عشق ہماری خوش سو دا۔ تو ہماری تمام بچار بوں کا طبیب ہے۔اے کہ تو ہماری نخوت و ناموس کاعلاج ہے ہمار اا فلاطون اور جالینوس تو ہی ہے۔

#### تاعده

عاشق زار جب عشق کی در دیھری داستان اپنے محبوب کوستانا ہے اور محبوب اس کی طرف التفاقیمیں فرما تا تو پھراس کے صبر کا چامبر بن جوج تا ہے پھروہ وہ ی کہد ڈالتا ہے جوامام احمد رضا خان ہر یکو کی قدس سرہ نے فرما یا اے اللہ کے رسول میں ہی تہیں میرے والد بن بھی آپ ہر قربان ہوں۔ میرے سوز وعشق کواور زیادہ کر دہیجے عشق کا چھوٹا س تو کو چہ ہے اس ہے گذرنا محال ہے آئشِ عشق کے شیلے ہرس رہے ہیں۔

عشق ومستی جذب وشوق کے شعلے برس رہے ہیں ایک شعلہ عشق ومستی جذب ومستی اوھر بھی گراد ہے۔ آپ کے عشق نے میر ابدن جلا دیا ہے ول سوختہ ہوکر ما نند کباب ہوگیا ہے دولت آپ کے عشق پر قربان کر دی ہے یارسول اللہ! ایک جان بی تو باقی ہے دیولت آپ کے عشق پر قربان کر دی ہے یارسول اللہ! ایک جان بی تو باقی ہے ہے تی کی امانت ہے۔ کی پنجا بی شاعر نے اس کی یول تر جمانی کی ہے

ا بی اک بام مینوں فی کے رہے ندمیو ان کی میں وال و بی میں رہاں مدمیرے اعمر رہے ہور کوئی آرز و باقی ایسا مثال رے مثان وہ میں دو میں او بی اق

اے ساتی مجھے ایک پیالہ عط کر دایسا کہ میں جب ٹی لول تو پھر میری بستی یوں مٹ جائے کہاں کی بوتک ہاتی ند ہو پھر میں رہوں ند ہی میر سے اندر کو کی آرز در ہے۔خلاصہ یہ کہ میں ہالکل مٹ جاؤ پھر صرف تو ہی تو باقی رہے۔

#### 47.5

دوسرے عشاق سے اعلیٰ حصرت قدس سرو کاطریقہ نرالا ہے عشاق کا بے صبری سے ہوش قائم نہیں رہتایا پھر موت کی آرز و کرتے ہیں لیکن اہ مصررت رحمۃ القد تعالیٰ علیہ مجبوب سے یوں عرش کرتے ہیں کہ میں رہوں یار ہوں تو رہے زندہ مدام۔

یں فامد فام نوے رضا تہ یہ طاز مرق تہ یہ رنگ مرا

## ارث، الله، ناطق تن نایر ای ره یا با

### حل لغات

بس، ہامعنی فقط۔ فامد، قلم۔ فام، پچھ پختہ گی ضد، فامہ فام، کیا قلم بینی لکھنے میں ناتج بہ کار، ناپختہ کار۔ نوائ آواز۔ اشعار رضا اعلی حضرت اپنا تخلص رضا کرتے تھے جوان کے پورے نام احمد رضا کا جزو ہے۔ نہ بیطر زمری، بیک وفت عربی، فاری، اردو، بندی، ان چاروں زبانوں سے بیمر کب گوئی کا نیاطر یقہ اس سے پہلے بھی اختیار نہ کیا اور نہ میرا اس تشم کا کوئی رجی ن بی ہے۔ ارشاد، مدایت کرنا، فرمائش۔ احباء، حبیب کی جمع، دوست احباب، مناطق، گویا، بولئے والا، ناچار، مجبوراً۔ اس راہ، بیراستہ بیطر یقہ بینی چارز بانوں میں نعت کہنا۔ پڑا جانا، چل پڑنا۔

### شرح

اعلی حضرت ،عظیم البرکت ا م احمد رضا خان ہر بلوی رہمة القد تعالی عبیدا تکساری کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بمیر سے اشعار تحقیم البرکت ا م احمد رضا خان ہر بلوی رہمة القد تعالی عبیدا تکساری کرتے ہوئے فرماتے ہیں جمیر سے اشعار کہتے کہ مشق نہیں کی تھی اور اس سے پہلے بید نیا طریقہ بھی احمر ار افتای رند کیا اور ندمیر اسمی ایسار جون ہی ہوا تھا گر کیا کروں دوست احباب کی گویا فرمائش تھیں بینی احباب کے چیم اصر ارتضا دیں جارفتی خت شریف کہوں آخر مجبور ہوا اور اس طریقہ پرندہ سرویا الم اللہ کی گھیا گھیا ہوا۔

#### فائده

احبیء سے اشارہ ہے حصرت مولانا محبا بکھر بروی بہاری رحمۃ القد تعالیٰ عدیہ کی طرف جو بڑے فاضل تھے اور اعلی حصرت کے فاضل تھے اور اعلی حصرت کے فائید تھے اور اعلی حصرت کے فائید تھے انہوں معتقد تھے انہوں نے اس مقتمہ کی نوٹ کے بڑے معتقد تھے انہوں نے اس مقتم کی نعت لکھنے کی غرض کی ۔ (وٹائق)

### نعت شریف

### نمبر١٢

ند آسان کو ہیں سرکشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا

### عل لغات

سرکشیده ،سر بیند ،مغرور ،سراُ ٹھائے رکھنا۔حضور ، سامنے ، در بار۔خاک مدینہ ،مدینہ طبیبہ کی شخصیدہ ، نیز ھا ہونا ، جھکا ہونا۔

## شرح

آسان بعند ہوکر پھراس لئے جھک گیا ہے کواس کے سامنے دینظیبدوا تع ہے اورسر کار مدیند کے دریار ہیں تکبرو غور چ ئز نبیں اس لئے اس نے اپنے آپ کوو ہاں جھکالیا۔اس تقریر پر مطلب یہ ہوا کہ فلک کاخد ار ہونا عشق مصطفی علیقہ کے سئے ہے اہ م احمد رضا خان ہریلوی قدس سرہ ہے پہلے کی عشاق فلک کی اس کاروائی کوعشق حدیب خداہ ہے تے جیسر کر صئے ہیں۔حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا

> زمین در حب او ساکن فلك در عشق او سودا به کوئی ممالغه بیس خود منوره این فرماما

ما من شی الا و یعرف ان رسول الله لامردة الحن والانس (شناء شید) کوئی شئے الی نبیل جسے پیچان نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں سوائے سرکش انسانوں وجنوں کے۔ قرآن وحدیث کی تصریحات موجود بین کہ حضور سرور عالم ایکھنٹے خدا تعالیٰ کی جملہ محلوق کے ذرہ ذرہ کے رسول بیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا

> تسر کے الدی منزل الفرقان علی عبدہ لیکوں للعلمین مدیر (بپرد ۱۸۰۸ رُوٹ) پر کت والی وہ ذات جس نے قرآن نازل فرمایا اپنے بند ہُ خاص پرتا کہ جملہ عالمین کے نڈیر ہوں۔ اور حدیث میں ہے

# ارسلت الى الخلق كافة. (مملم)

میں تمام محلوق کارسول ہوں۔

بلکہ آپ تورتمۃ اللحکمین بھی بین کہ جملہ عالم کے ذرہ ذرہ کو آپ کی رحمت کی احتیاج ہے اور آسمان اس احتیاج کی وجہ وجہ سے خمیدہ ہے۔ یو در ہے کہ اہل سنت کے عقیدہ پر جملہ جمادات و نبا تات وغیرہ بیں بھی ان کے لائق جان ہے جس کی وجہ سے انہیں شعوروغیرہ سب بچھ خلاف للمعتز لہ وفلا سفہ کی طرح انہیں بے جان ولا شعور کہتے ہیں۔ اسی سے مولا نارومی رحمۃ اللہ تی لی علیہ نے استن حمانہ کا مجز ہمیان کر کے فلسفی پر طفر کرتے ہیں

آنكه اوراينوداز اسراد داد

کے کند تصدیق اوبالہ جماد

جے اسرار اہی ہے کچے نصیب نہیں وہ جما و کے گرید کی کب تقعد بی کرسکتا ہے۔

اگر گلول کو خزال نارسیده ہونا تھ

كنار خار مدين وميده بمونا تف

#### حل لغات

گلوں ، بقاعدہ ار دوجمع استعمال کیا گیا ہے ، ہامعنی چھولوں نے زال ، پت جھڑ کاموسم ۔ نارسیدہ ، نہ ملنا ،منہ نہ دیکھنا۔ کنار ، گود ،کھوکھ۔ خار ، کا نٹا۔ دمیدہ ، اُ گنا۔

### شرج

اگر پھولوں کو بمیشہ تر دتا زہ رہنا تھا اورخزال کا منہ دیکھنا گوارا نہ تھا تو یدینہ طیب کے کانٹوں کی کو کھیں اگنا تھا اس نئے کہاس سرز مین پر خشک اور بے جان چیزیں بھی ہری بھری اور جاندار ہوجاتی ہیں۔اس مقدس سرز مین کے کانٹوں کا مقابلہ کسی اور جگہ کے بچول نہیں کر سکتے۔

# مچول و پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے

ادر بیر حقیقت ہے کہ مدینہ پاک کے کانٹول میں جوروحانی سروروفرحت ہےوہ دوسرے علاقوں کے پھولوں میں کہاں لیکن میددولت صرف ادرصرف عشاق کونصیب ہے۔ امام احمد رضافقد س سرہ ہے پوچھتے آپ فرماتے ہیں پھول کیا ویکھوں میری آتھوں میں

ہوے طیب کے نار پرتے ہی

ايك اور مقام برِ قرمايا

ان کے فرم کے فار کھیدہ میں س کے میں میں میں ہوں ہیں۔ ان میں میں میں میں میں میں میں ان میں ان میں کا میں کا می

#### حكايت

> حضور ان کے خلاف ادب تھی بیتائی مری امید تخجے آرمیدہ ہونا تھا

## حل لغات

خلاف اوب، اوب کے خلاف بیتا لی ، بے چینی اُمید، آرز وہ تمنا آرمیدہ ، چین وسکون ہے۔

#### شرح

سرکارکے دربارگہر بار میں جب عاشق محتر مدل میں بے پنادا منگ اور آرزو لئے حاضر ہوئے تو اپ ول پر قابوند ارکھ سکے اور حضور کے عشق ومحبت کی بہتا ہوں میں دیوائے ہوگئے۔ باو چود یکہ شعر مصحب کے جہی طرح واقف سے لیکن مجبور سے حضور کے شوق لقاء میں گو ہوگئے حالا نکداس بارگا دَب کس پناہ میں با ہوش وحواس رہن چا ہے تھ کیونکہ اس دربار کے خلاف آواب بکھر رز دن ہوجائے جس کے اوب واحتر ام کا حکم رب کریم نے دیا ہے مگر کیفیت طاری ہوگئی اور جب وہ کیفیت اتری تو آواب حضور یاوا نے اورا پی تمنا وی اور آرزوں کو مخاطب کر کے فرہ نے گئے کہا ہمری آرزوں اور میری امنگوں! حضور کے سامنے سکون سے رہنا تھا ان کے سامنے میں گرنینا اوراس طرح برقراری و بصبری آرزوں اور میری امنگوں! حضور کے سامنے سکون سے رہنا تھا ان کے سامنے میں گرنینا اوراس طرح برقراری و بصبری آدا ہے میت کے خلاف ہے نہیں ہونا تھا لیکن "یاسے ور السعشاق مسالا یہ لعبور ھے" عشاق کے لئے جائز ہے جو دوسروں کے لئے نا جائز ہے۔

اس نئے ان سے عشق کی مستی ہے ایسے دموز سرز وہو جاتے ہیں جوان کے بس سے ہا ہر ہوتے ہیں۔ اور مین

سیدہ عائشصد یقدرضی الند تعالیٰ عنہا فرماتی بین کدا یک بی بی نے ججر وَ اقدیں کے باہر حاضر ہو کر جھے ہے مزار اقدی کی زیارت کی تمنی فلے ہر کی میں نے درواز و کھولا اس نے مزار پاک کو دیکھے کررونا شروع کر دیا۔ بالآخر اسی حالت میں جان جان آفریں کے سپر دکر دی۔ (تاریخ الخمیس)

### حكايت

سیدنا اُولیس قرنی رضی القد تعالی عند حضور و این کے وصال کے بعد مزارِ اقدس پر حاضر ہوئے تو آپ کی حالت غیر : ہوگئ فوراً آپ کو ہاہر لے جایا گیاور ندو ہیں پرتڑ پر تڑ پ کرفوت ہوجاتے۔اس تتم کے بے شاروا قعات ہیں۔

# آداب حاضری گنبدخضراء

لو چي

هو لاالدیں یا تو مک فیسلموں علیک انفقہ سلامہ قالعم و ارد علیہ ہندست و اور ہو ، ۱۰ و و و و اور و اور علیہ المجا ریاوگ آپ کی خدمت میں بعدوصال عاضر ہو کرسلام عرض کرتے میں کیا آپ انہیں جائے تیں۔ آپ نے فرمایا ہاں بلکہ بیس ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

اس قتم کے بزارہ ں واقعات ثام میں کہ جنہیں حضور سرور عالم ایک نے سلام کے جواب ہے نواز ااور بیداری میں تھلم کھلانوازا۔

منفورسرورعالم أفيلة في فرمايا

ان الله حرم على الارض ان تاكل احساد الاسياء

بے شک القد تھ کی نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ ادر فرمایا

فنبى الله حي يزرق.

اللہ کے نبی زعرہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔

## امام مالک کا خلیفه وقت کو انتباه

جب خدیفہ مصور عب می نے وسیلہ صطفیٰ علیہ کے متعلق وہم طا ہر کیا کہ

ولم تصرف وحهك عنه وهو وسينتك ووسيدة آدم على ببينا و عليه السلام الى الله تعالى الى يوم القيمة بل استقبله واستشفع به فيشفعك النه قال تعالى ولوابهم اد ظلموا انفسهم.

(و فا ءالوفاء وخلاصة الوفاء وغيره)

اِتُوان ہے مندکب موڑسکتا ہے جبکہ آپ تی اور تیرے بابا آدم نہینا علیہ الصلو ۃ والسلام کے وسیلہ ہیں اللہ تعالی کے حضور میں تاتی مت بلکہ آپ کی طرف مندکر کے کھڑا ہواور آپ فیصلے ہے شفا عن طلب کر آپ تیا ہے تیری شفا عن فرمائیں گے جسے اللہ تعالی نے فرمایا ''ولو امہم اف طلموا الح''

> نظارہ خاک مدینہ کا اور تیمی آگھ ند س قدر بھی تم شان میدہ موتا تی

### حل لغات

نظارہ ،کسی چیز کود مکھنا۔ خاک مدیدہ مدید باک کی سرز مین۔ نہاس قدر ،ا تناقبر ، چوتھی رات ہے آخر ماہ تک کا جا ند۔شو نے دید،کھور نے والا ، بے ہا کی ہے دیکھنے والا۔

#### شرح

اے جاند تیری گنہگار اور شوخ آتھوں کے لئے بیہ ہات انتہائی نامنا سب تھی ان کے دربار میں تجھے نیجی نگاہ کئے ہوئے آنا جا ہے تھا۔

# بيا يك، شقانها عداز بكيونكه جهارى طرح جاند بهى حضور الليطة كالمتى بجيسے حديث شريف ميں ب او صلت الى المخلق كافة. (مشكوة شريف)

میں تمام مخلوق کارسول ہوں۔

اس معنی پر برامتی اور عاشق کواپنے نبی کر پیم بھی کا اوب لازم ہے اس لئے امام اہل سنت نے اپنی غیور اندع وت کے مطابق اے سمجھ میر کہ تو عجیب عاشق ہے کہ مجبوب کر پیم بھی کے حضور شوخے ویدہ ہوکر آجا تا ہے بھے پر لازم ہے تھا کہ تو نبجی نگاہ ہے مدینہ پاک ہے گزرتا جیسا کہ عشاق کا دستور ہے۔

# مسئله ادب و تعظیم مصطفی سالله

قاضی عیاض رحمة القدت فی علیہ شفاء شریف میں فرماتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جن کورسول القطاعی ہے نسبت ہے ان کی تعظیم و تکریم کرنا حربین شریفین میں آپ کے مشاہد و مساکن کی تعظیم کرنا آپ کے منازل اور وہ چیزیں جن کوآپ کے وست مبارک پر کسی اورعضو نے چھوا ، آپ کے نام ہے پکاری جاتی ہوں ان سب کا اگرام کرنا حضو بطاعی ہی کی تعظیم و تکریم میں واغل ہے چونکہ اور ماحمد رض قدس سرو نے مبال مدید کی چند میں واغل ہے چونکہ اور ماحمد رض قدس سرو نے مبال مدید کے اوب کا درس دیا ہے اس کئے یہاں صرف اور مدید کی چند موایات صاضر ہیں۔

# ِنفس کم کردہ می آید جنید وبایزید ایں جا

ا م احمد رضافتد س مره کی تلقین اوب کی عملی غییر محابہ کرام رضی القد تعالیٰ عنهم اجمعین تھے۔اوب کاملاحظہ ہو (۱)ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقنہ رضی القد تعالیٰ عنها اگر مسجد نبوی کے گر دکسی مکان میں منٹے کے ٹھو کئے کی آواز منٹی تو کہلا مجیج تیں کہ رسول القد قلط کے کواڈیت ندوو۔

(۲) امیر المومنین حضرت علی مرتضی رضی القد تعالیٰ عند نے اپنے گھر کے دونوں کو مناصع (مریز منوروں ہو را کیے جگہ کانام ہے )

کرنے میں تیار کرائے کہ مبدوا تیاری میں لکڑی کی آواز ہے رسول القد تفظیۃ کوافریت پنچے۔ ( ، فی ما ہوفی ، جڑے ہی سنج و ہے )

(۳) اوم و مک فروستے جی کہ میں ایوب تختیانی ، جحد بن منکدرتیمی ، امام جعفر صادق ،عبدالرحمٰن بن قاسم بن مجد بن انی بکر صد ایق ،عبدالقد بن زمیر ، صفوان بن سلیم اور امام جحد بن مسلم زمبری ہے ملا کرتا تھا جیں نے ان کا میرحال و یکھ کہ جب رسول القدید تھا تھا جس تو ان کا رنگ زرد ہوجاتا وہ شوق زیارت میں رویا کرتے بلکہ بعض تو بے خود ہوجایا کرتے۔ (شفاء شریف)

(٣) امام شافعی کابیان ہے کہ میں نے امام ما لک کے دروازے برکی ایسے خراسانی محدوث اور مصری خچر و کیھے کہ جن ہے

بہتر میں نے نہیں دیکھے۔ میں نے اہام ہا لگ ہے کہا کہ یہ کیے اچھے میں انہوں نے کہا یہ سب میری طرف ہے آپ کے سے ہدیہ میں انہوں نے کہا جھ فدا ہے شرم آتی ہے کہاس سر کے ہدیہ کیے دکھ کے اس سر کے بھر کے لئے ان میں سے پچھر کے لیس انہوں نے کہا جھ فدا ہے شرم آتی ہے کہاس سر مول القوائی میں اپنے گھوڑے کے سموں سے پامال کروں۔ (۱ فی ء منو ہو تا تی سنوں میں مواقعیں مائیں کارو فاک مدید میں راحتیں مائیں والے میں کھے اشک عجیدہ ہونا تی

### حل لغات

كناره، كود، كو كه ، آغوش \_ دل حزي ، ثملين دل \_ اشك چكيده ، شيكا بوا آنسو \_

### شرح

اے دل حزیں اگر تو بجائے دل کے ایک پڑکا ہوا آنسو کا قطرہ ہوتا جو خاک مدینہ میں جذب ہو جاتا تو پھر تجھے بڑا 'آرام ملتا۔

يبى عشاق كاطرة النياز بكراني بستى نسبت نبوى مين فناحا بيت بين حضرت عارف جامى قدس سره في فرمايا

بندہ عشق شدی ترک نسبت کن جامی کہ وریں راہ فلال بن فلال چیزے نیست است کہ وریں راہ فلال بن فلال چیزے نیست اے جامی عشق کاغلابن گیا ہے تو بھرنسب کے دیموی ترک کر دے اس لئے کہ اس راہ بیس فلال بن فلال کوئی شے نہیں۔

# خاک طیبه کی عظمت

# إحاديث مباركه

(۱) نی پاکستان نے فرہایا

# والذي نفسي بيده ان تربتها لمومنة. (وفي، وفي،

فتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بیٹک مدینہ کی مٹی مومنہ ہے۔

#### نائده

اسی نے مدید ہوں کا نام مبارک مومنہ بھی ہے اس کی وجہ علامہ سید سمبو وی رحمۃ القد تھائی عدیہ خلاصۃ الوفاء میں لکھتے ہیں کے مدید ید ہوں نے القد کی آو حید کی تفد این کی اور بھی حقیقت ہے اس کے بعد اسے عقلی وُعلَی والاً ل سے ثابت فرمایا اور جذب القدوب میں حفزت شاہ عبد الحق محدث و بلوی نے فرمایا کہ جمارا یقین ہے کہ دیدکلہ ہی برحقیقت ہے اس سے کہ اور جبل احد کی محبت بھی احادیث اس شہر کا ایمان لا نا ایس ہے جیسے شکر بروں نے حضور عالیہ کے ہاتھ مبارک میں تنہیج بڑھی اور جبل احد کی محبت بھی احادیث سے ثابت ہے اور وہ بھی ہی برحقیقت ہے۔

. (۲) الوفي على علامه ابن الجوزي رحمة القد تعالى عليه نے حدیث روایت فرمائی ہے

## غبار المدينة شفاء من الجذام

مدينه پاك كى غبار شفاء جدام ہے۔

: (۳) چامع الاصول ورزین وابن الاثیرو نیمره حضرت سعدرضی القد تعالی عند بروایت کی که رسول التوافیقی غزو و تبوک بے دوالیس تشریف لار ہے تضا ستقبال کے لئے وہ اہل ایمان مدینہ ہے آگے حاضر ہوئے جو جنگ میں حاضر ندہو سکے ان کی وجہ غہراُڑی تو ایک صحابی نے گر دکی وجہ ہے منہ ڈ تھانیا آپ نے اس کے چبرہ سے کپڑ ابٹا کرفر مایا

والذي بفسي بيده أن غبار ها شفاء من كل داء ( نراست وله ، )

فتم ہاں کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میٹک مدیندی غبار مرمض کی شفاء ہے۔

(۷) حضو ویفیاتی وادی بھان کی ایک جگہ کی مٹی کوٹا کے شفاء فرمایا جوتا حال جملہ امراض کی شفاء بنی ہوئی ہے لیکن افسوس کہ نجد یوں نے ایس ویڈا نے بیان افسوس کہ نجد یوں نے ایس ویران بنا کرر کھ دیا ہے کہ محسول ہوتا ہے کہ بیہ جو ہڑ ہے۔ فقیر نے دیکھا تھا کہ اس کے قریب کارٹ نہنا دیا گیا اور اس دا دی میں کوڑا کر کٹ چھینکا ب تا ممکن ہے اب سرے ہے مثادیا گیا ہواس سے شفاء یا نے والوں کے متعلق اور مزید تفصیل فقیر نے تصنیف ''مروب بدین' میں لکھ دی ہے۔

# اقوال علماء و مشائخ

حضرت علامہاشبینی رحمۃ القدتعالیٰ علیہ جوعلائے ہاطن اورصاحب وجدیز رگ تصفر ماتے ہیں کے یہ بیاک کی مٹی میں ایسی خوشہو ہے جوکسی مشک وعمیر میں نہیں۔( خد صة اوفی المنسمہ دی بعد اصفیہ ۱۰) حصرت شاہ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بدیات حقیقت پرین ہےاس سے کہاس شہر کی مٹی کوا نفائب حدیب خداع ﷺ کی خوشہو عاصل ہے پھراس کے مقابلہ میں مشک وعبر کی کیا حقیقت ہے۔

# ہندو پاک کے شعراء

جہ رے دور کے شعرائے کرام نے مدینہ پاک کی خاک اقدس پر بہت خوب کھاصرف دو شاعروں کے نام پراکتف کرتا ہوں۔

> فارمان کو ایمائی ہے۔ کم افائک مدید آميا الم رُحتي بنا الله الأناب المايك ص بر فاک ماید اندھوں کے 🔔 مِيانَى بر الل نظرخاكِ مدينه ے دافع ہر فتنہ و شرک خاک مرید اور عافیت و خیر کا گھر خاک بدینہ ہر عزم ہیں اللہ کی بربان ہے مومن مومن کی ہے معراق نظرفاک مدید ايول سيته قازم بين نه يدا مو تلاطلم ے معدن صد حل و مم فاک مدین ے تین فنایت ہے جی بڑم فک کھی اے جبود کہ نیے بشاناب مدینہ ملد سنور جائے 🚓 بنے بنی کھی مئی جوہائی جو اس نات یہ ناک مرید

( مزیز عاصل پیری مرحوم )

منور رهنگ کوہ طور ہے مئی مدینے ان چہان نانہ متعور ہے مئی مدینے ان ۱۱۱ے م دن رنجور ہے مئی مدینے ک نہ جانے کس قدر برتور سے مٹی مدینے کی ضیاء بخش نگاہ حور سے مٹی مریخ کی ہی مردن کی جو ہر مری ہوشاک کی جادر لے گر خاک راہ سیدلولاک کی پور اڑا لا جا کے طیبہ کے غیار باک کی جادر مری مٹی یہ لاکر ڈال وے اس خاک کی جادر صاء تیرے لئے کیا دور سے مٹی مدینے کی بہر مورت کوئی ہو ایک ہے بھی ایک برز ہے نجف اور کربلا کی خاک ونیا کے سرول یر ہے زمیں بغداد کی بھی اقتال واعلیٰ ہے اطہر ہے مری مٹی جو اس مٹی میں مل جائے تو بہتر ہے کہ اس مٹی سے تعوزی دور ہے مٹی مدینے کی منور خاص ہوں اک بین بھی سرکار رسالت بیں سمحشر بلایا جاؤل گا دربارِ رحمت میں یتینا میرے حق میں فیصلہ ہوگا قیامت میں اگر دِیجا گیا طبیہ کو جائے گا کہ جنت میں وَ أَمَا أَنِي مَا فَيْكُ مِنْفُورَ لِيا مِنْ مَا لِيْنَا أَلَ

(متور بدایوانی مرحوم ، ما بنامه نعت لا بور )

پناه ۱ سن ۱ شت درم کال چین آنا در صبر ول کو نزمال رمیده موتا تی

حل لغات

پناه ، ساریه، چها ؤل۔ دشت، جنگل - حرم ، مدینه منوره مراو ہے۔ صبر دل، دل کاصبر وقرار - غزال ، ہرن - رمیده ،

بھ گئے والا\_

#### شرح

اہ م احمد رضا قدس سرہ اپنے دل کے صبر وقر اد کو خطاب فرماتے ہیں کدا ہے میرے دل کے صبر وقرار نکھے برن کی طرح چوکڑی بھرتے ہوئے کہ گئر ہے جوکڑی بھرتے ہوئے کہ گئر ہے جنگل کے طرح چوکڑی بھر بھر جسے جانا جا ہے تھا اس لئے کہ مدینہ منورہ کے جنگل کے دامن کے سامیہ بھر بھرے دل کا صبر وقرار دامن کے سامیہ بھر بھرے دل کا صبر وقرار خواہ مخواہ چلا گیا حالانکہ نہیں چا ج بھی کے کہ کہ بینے میں وسکون راحت و خواہ مخواہ چلا گیا حالانکہ نہیں چا ج بھی کے کہ کہ بینے اور جس مدینہ منورہ کے جنگلات کے سامیہ بھی پہنچا تو جیس وسکون راحت و آرام خود بخو دائے وائے دائے ہے۔

ان فی فطرت ہے کہ وطن کی یا وآتی ہے لیکن مدینہ پاک میں رہ کروطن کوخیر یا دکہنا پڑتا ہے۔حضرت خواجہ غلام فرید · رحمة اللّٰد تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فر مایا

and the second of the second

وسریئے چاچوصدتے کیتے اصلوں محض نہ بھاندے ہن

: بعنی عرب شریف (مدید)والوں کی حسین اور محبوب عادمت ہے ایسی کددل پر ان کے عشق کا غلبہ ہی غلبہ ہے اب تو مجھے جواجی اب (پیرروشن) ہی بھول گیو بلکداب میری نگاہ میں وہ ناپسندید ہ سامحسوس ہونا ہے۔

اعلی حضرت قدس سرہ کے خیال میں ممکن ہے مدینہ پاک میں پریلی شریف کا تصور آگیا ہوتو آپ نے فوراُ ول کو ملامت کی کسدید پاک میں ہی تو سکون وقرار نصیب ہوتا ہے مدینہ پاک کے سوا کہاں سکون اور کہاں قرار۔

#### نوت

یہ بھی اہم اہل سنت نے خود کوئی طب ہوکرا ہی اسلام کوشش کا سیق دیا ہے کہ سکون وقرار سوائے مدینہ پاک کے اور کہیں نہیں ۔خود عشور سرورِ عالم تیفیقے نے فرمایا

ان الايمان لياروالي المدينة كما تاروالحية الى حجرها

بے شک ایمان مدینہ میں ایسے قرار پکڑتا ہے جیسے سائپ اپنے بل میں۔

بلكراسلام كي قرار كادمريدي ب-كماقال عليه السلام

ان الاسلام ليا رزالي المدينة كما تارزالحية الى حجرها

بے شک اسلام مدینہ میں قرار بکڑتا ہے جیسے سانپ اپنے تل میں۔

ای نے ہم کہتے ہیں خوش قسمت ہوہ وہ جے مدید پیاں اور عقیدت ہوا سے عقیدت نہیں رکھتا سمجھ لوک دہ ایمان واسلام ہے کورا ہے مجر وم ہے ، بدقسمت ہے۔

یہ کیے تھا کہ ن کے ما شیع نیں عیث نہ ۱۹۰۰ کے شیع تھیدہ مونا تھا

## حل لغات

کھاتا، طل ہر بموتا۔عبث، بے کار۔اورول کے آگے ،دوسرول کے سامنے۔ تیریدہ ، پریشان دمفنطرب۔

### شرح

قیامت بیکس طرح فل ہر ہوتا کہ نبی کریم النظافة کے سواکوئی دوسرا شفاعت کرنے والانہیں ہے۔ میدانِ حشر میں ۔
الوگوں کا تمام انہیا ء کرام کے پاس جا کرشفاعت طلب کرنا اور ہرا یک نبی کامعذرت کرے دوسرے نبی کی طرف رہنمائی کرنا ۔
اس طرح لوگوں کا بھی گ بھی گ کر پریش نی کے عالم میں ہرا یک نبی ورسول کے پاس جانا اوران کے جوابات کہ آئی کے دن ۔
ہم کچھ نہ کر سیس کے من کر سخت پریش نی وجرانی میں جتال ہونگے آخر میں جب حضور ورائے کے پاس آئیں گے اورا پنامد عابیان ۔
اس طرح کو حضور والف فی فرمائیں گے۔
اس کریں گے تو حضور والف فی فرمائیں گے۔

### انا لهاانالها

میں ان کے لئے حاضر ہوں۔

یعن میں ہی شفاعت کروں گالبذاحضور وی گئے گئے گئے اسے کا فرومومن ومنا فتی سبھی کی تکیف دور ہوجا کیں گئی ہے۔
حضور کی شفاعت کبرئی ہوگی اس کے بعد حساب دکتاب کے وقت اپنی امت کے گنا ہگارلوگوں کی خاص طور پر شفاعت
فرہ کیں گے اور بیشفاعت صغرئی ہوگی۔اس وقت کا فرومنا فتی اور حضور وی گئی گئتا نے و بے ادب لوگوں کی کوئی شفاعت نہرئ کا نہ ہوگی بلکہ ایسے لوگ جہنم رسید کر دیئے جا کمیں گئے معلوم ہوا کہ حضور وی گئی شفیح نہیں اس میں شفاعت کبرئ کا ذکر ہے اور وہ حدید بیش طویل ہے۔

# تحقيق الشفاعة

الشفاعة هي طلب العلفو وشفاعة سيما عليه الصلوة والسلام ثابتة بالاحمار والاحاديث الصحيحه يعني شفاعت طلب عفوكو كهتم بيراور حضوركي شفاعت اخباروا حاويث صحح سے ثابت ہے۔

قال المحقق الدوابي انه عليه السلام يشفع لحميع الانس والحن الاشفاعة للكفار لتعجيل فعل

الفصاء فتحفف عنهم اهوال يوم الفيامة وللمومنين للعفو و رفع الدرحات فشفاعة عامة لقوله تعالى وماارسلنك الا رحمة للعالمين.

محقق دوانی فرہ نے ہیں کے حضور تھی ہے۔ تمام انس دجن کی شفاعت فرما نمیں گے اور شفاعت کفاروں کی شہوگی کیان پراس وفت سے پہلے حکم سزانا فذہوگا تا ہم اہوال قیامت میں شخفیف تو ان پر بھی حضور کی شفاعت ہے ہوادر مومنین کے ہے تو عفو معاصی اور ترقی مدارج حضور عقالے کی شفاعت ہے ہوں اس بناء پرآیة کر بہر ''و ماار سلنگ الارحمة للعالمین'' سے حضور کی شفاعت شفاعت عامدے تابت ہے۔

ص حب مواجب في شفاعت كويا في اقسام بمنقسم فرمايا اوراس طرح تصريح كي

### شفاعت اول

الاراحة من هول الموقف وهي اعظمها واعمها

. میدانِ حشر کی شختی اور مصائب میں شخفیف اور بیز ہروست شانِ رحمت ہے جوعام بلا دہیں ظاہر ہوگی۔

## زدوسري شفاعت

جنت میں اپنے بہت ے غلاموں کو بلاحساب داخل فرمائیں گے۔

### تبسري شفاعت

ان کے حق میں ہوگی جو مستحق عذاب نار قرار یا بچے ہوں۔

# چوتھی شفاعت

ان سیاہ کاروں کا جہنم سے نکا لناہے جو دوز خ میں پکاررہے ہو تگے۔

# إيانچويں شفاعت

جنتوں کے درجات کی ترقی کرانا ہے۔

اس پر حافظ جلال الدین السیوطی رحمة القد تعالی علیہ نے جھٹی قتم اور فرمائی وہ تخفیف عذا ب کی صورت میں ہے جوان کے لئے ہوگی جومستحق غلو دفی النارجو چکے ہوں۔

صاحب مواہب نے ساتو ہی قتم شفاعت اور لکھی کہ سب سے اول حضور اہل مدینہ کو جنت میں واخل قرما نہیں گے (جہاں شفاعت کے اتب مزید یون نے گئے میں وہ نہیں ہے جنس کی تھیں ہے )

### لطيفه

اہل سنت عشاق کی ہروفت تمنار ہتی ہے مدیند۔ اس کی بیجہ ہی ہے کہ قیامت میں سب سے پہیے شفا عت اہل مدینہ کو نصیب ہوگی اور جنہیں مدینہ پاک سے پیار نہیں وہ اپنی فطرت ہے مجبور ہیں کہ وہ سرے سے شفا عت کے بھی منگر ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ منگر شفاعت کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔

ہلال کیے نہ بنتا کہ ماہ کائل کو سلام ایروئے شہ میں خمیدہ ہونا تھا

### حل لغات

ہلال، مہلی رات ہے تیسری رات تک کاچا ند۔ ماہ کامل ، پورا جا ند۔ سلام ابروئے شہ، شاہ کو نیمن اللے کے بھنؤوں کے سلام یٹمیدہ ، ٹیڑ ھاہونا ، جھک جانا۔

### شرج

اس شعر میں حسن تغلیل ہے اس طرح کہ ماؤ کامل گفتے گفتے ہلال بن جاتا ہے ماؤ کامل بینی پورے چا ندکو جو کہ گول ہوتا ہے ۔ا دب واحر ام کامل کے ساتھ جھک کر سلام چیش کرنا ممکن نہ تفالبذاوہ ماؤ کامل ہلال بن کر جھک گیا تا کہ شہنشاؤ کونین میں ہے ابروئے خمدار کو ہر ماہ سلام و نیاز چیش کرنے۔

اس نے قبل ایک شعر میں جاند کی شوخی کا ذکر فر مایا اس سے گویا جاند پر ایک شم کی ہے او بی کا شبہ پیدا ہوتا تھا اس شعر میں جاند کے انتہا کی اوب اور تعظیم کاذکر فر ما دیا کہ جاند ہا اور کون ہوسکتا ہے کہ اس نے خود کو دو ککڑے کرکے روز اند بارگا ۂ حبیب فلط کے کو جھک کرسلام عرض کرتا ہے۔

#### فائده

### حل لغات

لامسلسنسن حهساتين قرآنيه متعددمقام برقرآن مجيدين ہاس كى جانب اشار ہے ليحنى البية ضرور بالضرور

جہنم کویش بھر دوں گا۔ازلی بیشکی۔عبث، بے کار۔

#### شرح

منکرین اور گستاخ لوگ نبی کریم مینی که کے فضائل و کمالات کاا نکار کرکے بلاوجہ بدعقیدہ نبیس ہوگئے ہیں بلکہ اس کی خاص وجاتو مدہے کہ قدرت نے

لاملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين.

میں ضرور یا لضرور جہنم کوبھر دوں گاان جنوب اور آ دمیوں سب ہے۔

كازلى علم بيان فره ديا ب جوانبيل مكرين و كتافان رسول كحن مي ب-اى ليكسى شاعرف كها ب

ظلد تو گر ہے قلامِ مصطفی کے واسطے (ﷺ) اور جنم ہے وشمنانِ مصطفی کے واسطے (ﷺ)

اور بدایک حقیقت ہے کہ القد تعالی نے قانون اور قاعدہ کلیہ بتایا کہ دشمنانِ مصطفی علیقے کو ضرور بالضرور دوزخ میں بھیجنا ہے ان کے لئے اگر چہ خود صنور علیقے بھی تہیں گے تب بھی نہ مانوں گا۔

# قرآن مجيد

استعفر لهم او لا ستعفر لهم ان تستعفر لهم سبعين مرة فلن يعفو الله لهم (پرده ١٠٠ من ١٠٥٠ ون ١١) ان كي معافى جا موياند جا مواكرتم ستر باران كي معافى جا مو كواند مركز تبيل بخشے كا۔

سواء عليهم استعفرت لهم اه لم تستعفر لهم لل يعفر الله لهم (پرده ٢٩ موره و المقون ، رُون ا) ان پرایک سر ہے تم ان کی معافی جو ہویات چاہوالقد انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔

#### لطيف

میہ آبیت مخالفین حضور مردر عالم الفطائے کے اختیار و تصرف کی نفی میں چیش کرتے ہیں ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں ک کہ دختم میر'' کا مرجع منافقین وشمنانِ مصطفیٰ حقایہ ہیں اور ان کا بخشا جانا ممتنع ہے اور ممتنا عات میں اختیار وتصرف کا ہمارا عقیدہ نہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ انتناعیہ اس لئے بنایا تا کہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے وشمنوں کو تو بخش وے گالیکن وشمنانِ مصطفیٰ حقایہ کی بخشش ممتنع ہے ہی معتی ہے اس شعر کا

مُحْمِينَ بِ الشَّدِ أَنَارَ اللَّهُ إِلَّا إِلَّا

خدا تد لی جے پکڑے اے حضو ورقی جھڑا لیس کے کیونکہ انند تعالی نے وعدہ فرمایا ہے۔ " سئی شعط آلیہ ہے گئیں گے آپ کا سوال ردنہ ہوگا ہاں جے رسول انندون کے روفر مائیں گے اس کی شجات ہر گزنہیں کیونکہ القد تعالی نے پہنے ہی اس کی بخش ممتنع فرم دی ہے۔ اس شعر پر مخالفین کو اعتراض ہے اس کے جوابات آئیں گے (انگاء اللہ تعالی) یہاں وہ اصادید عرض کروں جن میں ہے کہ جے رسول الندون کے اپنی درگاہ ہے رائدہ فرمایا اس کی نجات ممتنع ہوگئی اور وہ ہمیشہ بمیشد کے سئے جبنمی قرار یا ہا۔

# قرآن مجيد

لاتعتدرو اقد كفرتم بعدايمانكم. ( يروف ، ون ١٠٠٠ يت٢١ )

بہانے ندیناؤتم کا فرہو چکے مسلمان ہوکر۔

## إشان نزول

غزوہ ہوک میں جاتے ہوئے منافقین کے تین آفروں میں ہے دورسول التدہیقی کی نبعت تسخر آ کہتے تھے کدان کا خول ہے کہ دورسول التدہیقی کی نبعت تسخر آ کہتے تھے کدان کا خول ہے کہ بیروس پر غالب آ جا تھیں گے کتنا بعید خیال ہے اور ایک آفر و بول آ تو ندتھا گر ان با توں کوئ کر بنستا تھا حضور سرور عالم اللہ ہے کہ ایسا ہے کہ ایسا کہا ہے کہا ہم راستہ کا نے کے سے بھی کھیل کے طور پر دل کی کی بو تیں کررے ہا تیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کا بینا ذرو حیلے قبول ند کیا گیا۔

#### مسئله

اس آبیت سے ثابت ہوا کہ رسول التو تیجی گئان میں گنتاخی کفر ہے جس طرح بھی ہواس میں عذر قبول نہیں۔(خُزائن العرفان)

#### فائده

جو شخص ان گتاخوں کی طرح نہیں تھا بلکہ گویا اس نے ایک قتم کا ادب کیا تو اللہ تعالی نے وولت ایمان ہے نواز ا چنانچیمروی ہے جب بیہ آبیت نازل ہوئی تو وہ تائب ہوااور اخلاص کے ساتھ ایمان لایا اور اس نے وعا کی کہ یارب جھے ا پنی راہ میں مقتول کر کے الیم موت دے کہ کوئی رہے کہنے والا نہ ہو کہ میں نے عنسل دیا میں نے کفن دیا۔ چٹانچہا ای ہی ہوا کہ وہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے اور ان کا پیتہ ہی نہ چلاان کا کیجیٰ بن ممیر اشجعی تھا۔ ( خز سن عرف ن ) .

ٹابت ہوا کہ ہا دب ہا تعیب ہے دب بے تعیب ہوتا ہے۔

# إثعلبه يريهتكار

تعلیہ ان حاطب نے سید عالم انتہا ہے ۔ مالدار ہونے کی درخواست کی آپ نے منع قرمایا دو ہارہ پھر تعلیہ نے حاضر ہوکر میں درخواست کی اور کہا اس کی قتم جس نے آپ کو بچا نبی بنا کر بھیجا کہ اگر وہ جھے مال دیگاتو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور ہونے گئے نے دعہ فرم ہو گئے نے دعہ فرم ہو گئے اور کی کروں میں ہر کت فرمانی ور اتنی بردھیں کے مدید میں ان کی گئے اکثر نہ ہوئی تو تحلیہ ان کو نے کرجنگل چاد گیا اور جمعہ و جماعت کی حاضری ہے بھی محروم ہوگیا۔ حضور ہونے نے اس کا حال در یوفت فرم ہو تا ہوئی تو تحلیہ ان کی گئے آئی ندر ہی۔ حضور ہونے نے فرمانیا تعلیہ میرافسوس۔

فرمانیا تعلیہ میرافسوس۔

پھر جب حضور وہ نے مدق و کا تو اس نے کہا بیتو نیکس ہو گیا جاؤ ہیں سوبق لوں۔ جب بیلوگ حضور وہ نے جب نظبہ سے جاکرانہوں نے صدق و نگا تو اس نے کہا بیتو نیکس ہو گیا جاؤ ہیں سوبق لوں۔ جب بیلوگ حضور وہ نگا تو اس نے کہا بیتو نیکس ہو گیا جاؤ ہیں سوبق لوں۔ جب بیلوگ حضور وہ نگا تھا ہے۔ والیس آئے تو حضور وہ نگا تھا نے ان کے پھی مرض کرنے ہے آبل دوم رتبہ فر مایا نگلبہ پرافسوس تو بیآ بہت نازل ہوئی پھر نگابہ صدقہ ہے کہ مرض مواتو سیدے کہا تھا تھا کہ اللہ تھا گی نے جھے اس کے قیول فرمانے کی مما نعت فرمادی۔ وہ اپنے سرپر خاک و اللہ تھا گی ہو تھا دی۔ وہ اپنے سرپر خاک و اللہ موا پھر اس صدقہ کو خلافت صدیق میں حضرت ابو بمرصدیتی رضی اللہ تھا لی عشہ کے پاس لایا انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا اور خلافت اسے قبول نہ فرمایا اور خلافت عشرات عمر رضی اللہ تھا لی عشہ کے پاس لایا انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا اور خلافت عثمانی میں بیٹھن ہلاک بہوگیا۔

#### فائده

روح ابدین وروح امعانی میں اس کے تحت ہے کہ یہ نظلبہ بہت بڑا عابدوز ابداور ہروقت مسجد نہوی میں عباوت کے سئے پڑار ہتا تھا اس کئے اس کانا م بھی حمامۃ المسجد بڑگیا (مسجد) نیس کی رسول اکرم بیف کے کی درگاہ ہے راندہ وھتکارا گیا تو ندونیا کار ہااور ندآ خرمت کا۔

# کعبہ کے دامن میں بھی پناہ نہ ملی

حضرت انس بن ، مك رضى القد تعالى عند ، روايت ب كدفع مكدك ون رسول الله على مكرمه بين تشريف

فر ماتے کسی نے حضور روزی ہے عرض کی حضور (آپ کی ثمان میں تو مین کرنے والا) اون منظل کعبے پر دوں سے اپیٹا ہوا ہے آپ نے فر مایا" اقتلوہ" اسے آل کردو۔ (ردادا ابخاری)

#### نائده

میر عبدالقد بن دخطل مرتد تق ارتد او کے بعد اس نے پھھنا حق قتل کئے۔ رسول اللہ عباق کی ججو میں شعر کہہ کر حضور کی شور کی میں تو میں اشعار شان میں تو میں و تنقیص کی وہ حضور عباق کی جو میں اشعار شان میں تو میں و تنقیص کی وہ حضور عباق کی جو میں اشعار گار کی جب حضور عباق کی اور محد حرام میں مقدم کا یہ کریں جب حضور عباق کی اور محد حرام میں مقدم ایرا جیم اور زم زم کے درمیان اس کی گرون ماری گئی۔ ( میں جدری بعد ۸ سنی سند ۸ سنی بعد ۸ سنی سند ۸ سنی میں مقدم کی جدر سندی میں مقدم کی اور زم زم نے درمیان اس کی گرون ماری گئی۔ ( میں جدری بعد ۸ سنی سند ۸ سنی بعد ۸ سنی سند ۸ سند ۸ سنی سند ۸ سنی سند ۸ سند ۸ سنی سند ۸ سنی سند ۸ سند ۸ سنی سند ۸ س

#### فائده

ا ہے پہنچنو کوئی ول در دمند پہنچے در نہ کانڈی کاروائی کے ہم تمام مما لک نے بم براول پر ہیں اس نے مزید کہنے کی ضرورت نہیں کوئل کون کرار ہا ہے وہ رحیم وکر میم رسول التوقیقی جو سی بھی امتی کے عمولی ہے معمولی و کھے روا دار بیں اور کعبہ کے اندر جس کے لئے تھم ہے

## ومن دخله كان آمنا

جواس کے اندرآ گیاد وامن یا گیا۔

اور مجرم نیخ کے لئے کعبہ معظمہ کے غلاف کو جمٹا ہوا ہے لیکن اے غلاف کعبہ سے باہر نکال کر با نمرها گیا۔ غور کا مقام ہے کہ کعبہ میں بالخصوص محبد حرام میں مقام اہرا ہیم اور زم زم کے درمیان اس کا تل کیا جانا اس بات کی ویل ہے کہ گنتا خے رسول باقی مرتدین سے بدر جہابد تر و بدحال ہے۔

#### فائده

نام اس کاعبداللدموصدانہ ہے کیکن اس کا کارنامہ طحد اند تھا اسی لئے جواس موصد کو طحد نہ سمجھے گاوہ عشقِ رسول تلکی ہے۔ محروم ہے۔

> شیم آیوں ند همیم آن آن طیب ہے۔ آئی آنے کئی گل او آئریباں ادربیرہ ایونا آئی

## حل لغات

تسیم ، مسیح کی مبلکی پیھلکی ہوا، بادِ صبا۔ شمیم ،خوشبو۔ مسیح گل ، میداضافت مقلو بی ہے اور اصل گل مسیح ہے ،مسیح کا پھول۔ گریبان ، جیب گریبان ۔ در میدہ ، پیشا ہوا۔ گریبان در میدہ ،مجاز أنھلا ہوا۔

### شرح

صبح کی ملکی ملکی ہوا ئیں سر کارطیبہ کی خوشہو لے کرتام اکناف عالم میں پھیلا ویق میں اسی دجہ ہے صبح کے وقت پھول کھلتے اور مہک اُٹھتے ہیں مقصد میہ کہ کا نتاہ کی ہر چیز میں حضور ہی کی چیک دمک اور جھلک مہک پائی جاتی ہے۔

# باد صباء میں فیض مصطفی سردیا

یوصی عیں افا وہت کا ہرآ دمی معتر ف لیکن مید بہت کم لوگ جائے ہوئے کہ ان کے لئے تو بس وہی لوگ ہیں!

جن کے دل میں عشق مصطفیٰ علی ہے جوہ یہ کہ باوصاء کو بھی نی پاک علی ہے کا دب و تعظیم بجالا نے پر یہ کال ملا۔ چنا نچے سید تا ابن عب س رضی القد تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر باو صبائے دیور (غربی اس) ہے کہا چئے لکر رسول!

التعقی ہے کشکر کی مدد کریں وبور نے جواب ویا کہ آزاد ہوا کیں رات کو نہیں چلتیں (روٹ جین میروہ احراب، التعقیم کی جادبی کا شائبہ ہوا۔ اسی کے صاحب روح البیان رحمۃ القد تعالیٰ نے سے سول التعقیم کی ہادبی کا شائبہ ہوا۔ اسی کے صاحب روح البیان رحمۃ القد تعالیٰ نے سے تعرم) بنادیا۔

عبد الکھتے ہیں کہ القد تعالیٰ دبور پر نا راض ہوگیا کہ اے تا دم زیست عقیم (فرمہ سانی سے تعرم) بنادیا۔

## أحديث شريف

مي كسية فرمايا

بصرف بالصبا واهنكت عاد بالدبور ( ١٠٠٠ ١٠٠٠)

میں صبا ہے مدود یا گیا اور قوم عاود بور سے تباہ و بربا دہوئی۔

نیکٹا رنگ جنوں عشق شد میں ہر گل ہے رئب بہار او نشتر رسیدہ ہونا تھا

### حل لغات

رنگ جنون، دیوانگی کارنگ اس ہے دیوانگی کی کیفیت مراو ہے۔ شر، شاہ کامخفف، با و شاہ۔ نشتر ، ایک آلہ جس ہے فصد کھو نے دالار گوں میں جبھ کرفصد کھولتا ہے۔ رسیدہ، پہنچتا۔

### شرح

موسم بهر (نسرین) کی رگ جال میں جہال بہار اللہ کی محبت کانشتر جبھ جاتا تو بہار پچھاور ہی رنگ میں اثر اعداز

ہوتی یعنی شہنشہ کو نین تائی ہے عشق ومحبت میں ہر پھول ہے و پوا گی وجنون کارنگ ٹیکٹا ہوتا اس لئے ہم کہتے ہیں کہو ہ تو حید کسی کام کی نہیں جس میں شدید پیتائیں کے عشق ومحبت کارنگ ندہو۔

## قرآن مجيد

و من الماس من يفول آمها مالله وماليوم الاحرو ماهم مهؤمين (باردا،رون ٢) اور بعض لوگ كيتر بين كه بم القداور يوم آخرت برايمان لائع بين اورو دايمان دالي بين ب

اذا حاء ك المنافقون قالوانشهد الك لرسول الله والله يعلم الك لرسوله والله يشهد ان المنافقين الكاذبون. (بارد۲۹)

جب من فق تمبارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی ویتے ہیں کہ حضور بے شک بقیبناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ج نتاہے تم اس کے رسول ہواور اللہ گواہی ویتاہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔

### مخافقين

حضور سرور علم المنطقة كرز والذاقد سيس منافقين كى الحجى خاصى تعدادتنى وه الل اسلام سے برده كرامور سرانجام و بين يہاں تك كركيس المنافقين عبدالله بن الى سلول توحضور والله كى جربات كى سب سے پہلے بلند آواز سے تقد بن كرتا .
ليكن ان كى جمد عبدوات ان كے مند بر وارئ كئيس ناصرف عبادت غير مقبول بلكة انبيس دوزخ بيس سب سے نجھے طبقه بيس .
وكيلنے كى نويد سائى كئى۔ سكماقال الله تعالىٰ

ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار( يروا)

بیشک منافقین دوزخ کے نیلے طبقے میں ہو گئے۔

### خوارج

خواری کا بیرہ ل تھ کہ عبودات ہے ان کے گھٹنوں اور پاؤں پر گھٹے پڑئے اور عبادت کے استے بڑے ہوئے مثل کہ صی بہتا بعین رضی القد تعالی عنہم کی عبودت کواپنے ہالقابل کم محسوں کرتے لیکن حضور سرورِ عالم بیلیٹے نے ان کے متعلق کی سمال پہلے علامات اور نشانیاں بتا کرفر مایا

الخوارج كلاب النار

خوارج جہنم کے کتے ہیں۔

معيار حقانيت

حضور نبی پیاک علیقاتھ نے امت کے مختلف (بستر )فرقوں میں بٹ جانے کی غیبی خبر سنائی تھی اور آئے وہ منظر سب کے سمامنے ہے اور ان فرقوں کی حقد نبیت کامعیا رعشق رسول تھیا تھے ہے الجمعد لللہ میدوہ لت صرف اور صرف الل سنت کو نصیب ہے آز ما سمرد کیجے لیس۔

> بجا تفاعرش پدخاک مزار پاک کوناز که تجھ ساعرش نشین آفریده ہونا تف

# حل لغات

ف ك مزارياك، ني كريم النطال كاروضة اقدى كى منى كريم النطال، كيونكه آفريده، بيدا موق والا

### شرح

نبی کریم النظافی کے روضہ الدس کی مٹی مبارک کوعرشِ البی پرتر جیج ہونے کی دجہ ہے بجاطور پر ناز تھا کیونکہ اے مجبوب وو یا لم النظافی آپ جبیب عرشِ البی پر جیٹھنے والا پیدا ہونا تھا کیونکہ مزارِ مبارک کی وہ خاک چوحنسو یونٹی کے بدنِ مقدس سے مسل (کی ہونی) ہے وہ خاک ہو کہ بالا تفاق عرشِ البی اور لوح وقلم ہر چیز سے افضل واعلی ہے بید مسئلہ اجماعی ہے چنانچہ مسئرت علامہ یوسف جھائی نے فریا یا

اں البقعة التي دفي فيها اقصل من حميع البقاع بالاحماع ومن الكعبة و العرش (جومان برر) [وه جگه جهان آپ مدفون جي وه تمام جگهول عيالا جماع افضل عديموياع شوق وغيره -علامه مهو دي و في عالوفي عين اور خلاصة الوفاع مين لكھتے جين كه

قدامعقد الاحماع على تفصل ماصه الاعصاء الشريقة حتى على الكعبة المبيقة إلى إلى المبيقة المبيقة

احمعوا على ال الموصع الذي صد اعصاء الشريقه الشيئة افصل مقاع الارص حتى موصع الكعمة جمد على الأرام على المكلمة المحمد ا

اوراس اجماع کوتمام اہل اسلام نے قبول کیا ہے یہاں تک کہ فرقہ دیو بند بیہ کے اکابرین (سننوی بھاؤی، ایٹھ ی، سر زوری) اپنی تصانیف ندکور د بالا عبارات لکھ کراپی طرف سے تقمد اپنی کی۔ اس لئے ہم اہل سنت نہایت فخر و ناز سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کعبہ کرمہ ہمارا قبلہ ہے قواس کا قبلہ گنبد خطری کا تکیں ہے۔ گزرتے جال سے ایک شور یا حبیب کے ساتھ افغال کو نالیۂ حتق بریدہ ہونا تھ

#### حل لغات

گڑ رہتے ہیں ہے ہمرج ہے۔ یا حبیب ہیا حبیب اللہ۔ فغال، نالہ و فریا دجو کہنالہ کے مفہوم ہے بلند تر ہے۔ نالہ، ببند آواز جوسوز و ول ہے ہو۔ طلق پر بیرہ ، کٹا ہوا طلق جس ہے در د کی وجہ ہے بردی بلند آواز ثکلتی ہے۔

### شرح

ہم اپنی جن بند آواز سے یا حبیب اللہ کہد کر دیتے ہماری فغال کوئی ہوئی کر دن کا آخری نالہ ہونا چا ہے تھا۔ خوش بخت است

ویسے تو الحمد رمتند ہروف وارامتی خوش قسمت ہے لیکن جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے بالحضوص مرتے وقت ورو دوسلام ایر ھنے والا خوش قسمت ہے اس لئے کہ انسان کی سعاوت اور شقاوت کامدار خاتمہ پر ہے اگر خاتمہ نیک تو مرنے کے بعد قبر: : میں عیش ہی عیش اگر (معاداللہ ) خاتمہ خراب تو مرنے کے بعد قبر میں حالات خراب فقیرا یک جامع حدیث عرض کرتا ہے : جے اہ مجال الدین سیوطی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ نے شرح الصدور میں بیان فرمایا ہے۔ (۱) طبرانی نے کبیر میں ، تکیم تر مذی نے نوا در میں اور اصبها نی نے تر غیب میں عبدالرحمن بن سمرہ ہےروایت کیا کہا یک ون نی کریم مطالقہ تشریف لائے اور فرمایا کہ آئ رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کو عز رائیل علیه السلام تنظر بیف لائے کیکن اس کی ماں باپ کااطاعت کرنا سامنے آسیا اور وہ نج گیا اور ایک شخص پر عذاب چھا: کی لیکن اس کے دضوئے اے بچالیا اورا یک شخص کوعذاب کے فرشتوں نے گھیرلیا لیکن اے تمازنے بچالیا۔ایک شخص کو . ویک کہ پیس کی شدت سے زبان تکا لے ہوئے تھا اور ایک حوض پریانی یہنے جاتا تھا کہ استے میں اس کے روزے آگئے اوراس کوسیراب کردیا۔ایک شخص کودیکھا کہ انہیاء حلقے بنائے تتھےوہ ان کے پاس جانا جا بتا تھالیکن دھٹکار دیا جا تا تھا کہ ا تنے میں اس کانٹسل جنابت آیا اوراس کومیرے ماس بٹھا دیا۔ ایک شخص کودیکھا کہاں کے برطرف اندھیر اہی اندھیر اتھ تو اس کا جے دعمرہ '' کیا ادر اس کوردشن کر دیا۔ ایک شخص کود یکھا کہ دہ مسلما نوں ہے گفتگو کرنا جیا بتا ہے لیکن کوئی اس کومنہ نہیں رگا تا تو صله رحی اکرمومنین ہے کہتی ہے کہتم اس سے کلام کرو۔ ایک شخص کے جسم اور چبرے کی طرف اس گ برد ھر ہی ہے اور وہ اپنے آپ کو ہاتھ ے خود ہیں ہا ہے تو اس کاصد قد آ گیا اور اس نے اس کو محفوظ کرلیا۔ ایک شخص کوز ہانیہ نے جارو سطر ف

ے گھیر یا لیکن اس کا امر پالمعروف اور بہی عن المنکر آیا اور اے بچالیا اور دہت کے فرشتوں کے دوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھ جو گھٹوں کے بل بیٹھ ہے لیکن اس کے اور الند تعالیٰ کے ما بین پر وہ ہی پر وہ ہے گراس کا حسن اخلاق آیا اور اے مخفوظ کر گیا اور قرب خداو ندی مصل ہوگیا۔ ایک شخص کو اس کا صحیفہ با کی طرف ہے دیا گیا تو اس کا خدا ہے ڈرٹا آگیا اور اس کا صحیفہ سید ھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص مجنم میں کر گیا اور نیکوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جبنم میں کر گیا لیکن اس کے وہ آسو آگئے مشول جنم کے کن رے پر کھڑا تھ لیکن اللہ ہے ڈورٹا آگیا اور وہ بڑھی گیا۔ ایک شخص جبنم میں کر گیا لیکن اس کے وہ آسو آگئے ہواس نے اللہ تھ کی کے خوف ہے ڈر کر بہائے اور وہ بڑھی گیا۔ ایک شخص جبنم میں کر گیا لیکن اس کے وہ آسو آگئے دروازہ بند ہوگی تو تو حید کی شہروت آئی اور دروازہ کی گیا۔ ایک شخص جنت کے درواز ہے بھی تو تو میں کی ہون کا لیکن جنت کا دروازہ بند ہوگی تو تو حید کی شہروت آئی اور دروازہ کی گیا اور دروازہ جزیل کیا دروہ جنت میں وافل ہوگیا۔ پیچھ تو تو ہون کا لیے ہیں۔ پیچھ سے کون لوگ تیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بیالوگوں کے درمیان چفلی کرنے والے ہیں۔ پیچھ لوگوں کے درمیان چفلی کرنے والے ہیں۔ پیچھ لوگوں کون کے ایک کی بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بوگوں پر بلاوجہ اورادہ کی دیا تو بیل کی ایک کی بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بوگوں پر بلاوجہ ان ایک بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بوگوں پر بلاوجہ ان ایک ایک کا سب بے تو پیڑا ایار بوا۔

مرے کریم گنہ زبر ہے گر آفر کوئی تو شہد شفاعت چشیدہ ہونا تق

#### حل لغات

كريم بخشش وكرم كرنے والا \_گذ، كناه كامخفف\_ شفاعت چشيده ، شفاعت حاصل كرنے والا \_

#### شرح

اے مرے کریم! گناہ یقیناز ہر قاتل اور مہلک ہے جو تباہ و ہر باوکر دیتا ہے جس کی وجہ ہے ہم نوگ تباہی و ہر بادی ا کے غار میں جاگرے ہیں ایسی حالت میں کوئی نہ کوئی آخر ہمارا نجات دہندہ اور ہمیں سہارا و بینے والاضروری تھا۔ ہم نے تو صرف آپ کی ذات مقدس کو شفاعت کا شہد عطاء کرنے والا پایا ہے جس سے قیامت میں گناہ کی سخت کمنی وور ہوکر مضاس پیدا ہو جائے گی۔

## شفاعت کی اقسام

ا مام الل سنت شفاعت کابار ہارؤ کرفر ماتے ہیں فقیر یہاں اس کی اقسام عرض کرتا ہے اس سے کہ شفاعت کے جس قدر انواع ہیں وہ سب حضور سرور عالم بیل کے لئے ثابت ہیں اگر چہان میں بعض شفاعتوں میں ووسرے بھی مشارک میں (انبیء اور یہ ، نیم ہم) لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام شفاعتیں بھی حضورہ بھی کی طرف دا جع ہیں۔ (۱) شفاعت کبری جوتمام محلوق کوعام ہے۔مومن، کافر،اپنے پرائے،آپ بنجیل حساب و کماب کے لئے شفاعت فرما کیں سگر

(۲) ایک جماعت کے حق میں بغیر حساب بہشت میں داخل ہونے کے لئے شفاعت ہوگی چنانچیر حضور علی ہے۔ سے ستر بزار آ دمی بے حساب جنت میں جا کمیں گے ان ستر بزار کے ساتھ اور بھی بہت سے بے حساب جنت میں جلے جا کیں گے جفل کے زود کیک بیڈو تا بھی حضور علی ہے۔ مخصوص ہے۔

(۳) و ہاتو ام جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں شفاعت ہے جنت میں جائمیں گے۔

(۷) جولوگ دوزخ کے مستحق ومستوجب ہیں وہ حضورہ کا فیٹ کا میفاعت ہے بہشت میں چلے جا نمیں گے۔

(۵) ایک جماعت کے ارفع درجات کے لئے حضور میں شخط عشاعت فرمائیں گے۔

(٣) گنهگارلوگ جودوزخ میں ہو تکے وہ شفاعت نے نکل آئیں کے بدشفاعت تمام انبیاء وملائکہ وشہداء میں مشترک ہے۔

. ( 4 ) استفتاح جنت کے لئے شفاعت ہوگی بعنی جنت کادر واز و تحلوانا آپ کے بغیر کسی کوحق ندہوگا۔

. (٨) جواوگ عذاب وائكي كمستحق موسك ان (ئي ان (ئي الله عنداب مين شخفيف كے لئے موكى۔

: (9) فاص اہل مدینہ کے لئے ہوگی۔

: (١٠) حضورها في الله كروضة شريف كرائزين كے لئے ہوگى۔ ( شده المد ت بعد ، منج ٢٠٠٠)

جو سنگ ور په جبین سائیول چین تھا منا تومیری جان شرار جبیده ہوتا تھا

#### حل لغات

سنگ در، در کا پیخر، چوکھٹ۔جبیں، پییٹانی۔سائیوں، دراصل بیلفظ سائی فارس ہے جب ار دوز بان والوں نے۔ استعمال کرنا شروع کیا تو اپنے طور واؤنون کے ساتھ بھائیوں، دا دیوں وغیرہ کی طرح جمع میں استعمال کرنے گے بیدفظ س ئیدن فارس مصدرے نکلاہے جس کے معنی چینے والے،رگڑنے والے کے جیں۔شرار، چنگاری۔جبیدہ،اڑنے والی۔

#### شرع

ا ہ م احمد رضا ہے آپ سے فرماتے ہیں کہ سنگِ در حضور رہائے پیشانی رگڑ کر ہی مرشاق تو اے میری جان ( مُدَابِدَاتِ فَوِدِ) تیری س تھواُ ڈنے والی چنگاریاں کیوں نہ بن گیا لینی حضور رہائے گئے کے عشق میں جل اُٹھنے کے بعد سرایا شعلہ و چنگاری بن جانا جا ہے تھا تا کے عشقِ رسول التو اللہ کا گئے گئے آتش دگیر میں بھڑک کرجلد را کھ بن جاتا تو بدیڑی خوشی نصیبی ہوتی۔

# جانباز عشاق صحابه رضى الله تعالىٰ عنهم

(۱)غز و وَ احد کے موقع پر بعض اصی ب نے جانبازی کی خوب داد دی چنانچیر حفرت طلحہ بن عبید اللہ نے جوعشر و میس سے بین اس کثرت ہے رسول الند وقائے کر ہے تیررو کے کہ ہاتھ ہے کار ہو گیا۔

(۲) حضرت ابو وہ ند حضور علی کے آگے ڈھال ہے کھڑے تھے ان کی پشت پر تیر لگ رہے تھے گر اپنے آقار سول التحقیق پر جھکے ہوئے تھے۔

(٣) حضرت سعد ،ن اني وقاص بھي حضور انور ميڪي کئي مدا فعت ميں تير چلارے تھے حضوران کواپنے ترکش ميں سے تير ديتے تھے اور فرماتے تھے تم پرميرے مال پاپ قربان تيسئكتے جائے۔

(۳) حضرت ابوطلحانص ری بڑے تیرانداز تضانہوں نے اس قدرتیر برسائے کددو تین کما نیں ٹوٹ ٹوٹ کران کے ہاتھ میں رہ گئیں وہ حضورا نور تین گئیں کے دو تین کما نیں ٹوٹ ٹوٹ کران کے ہاتھ میں رہ گئیں وہ حضورا نور تین کے ٹوٹ کے دو کی اوٹ بنائے کھڑے تے حضور کو گئیں کہ دو اُٹھ کروشنوں کی طرف دیکھتے ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر لگ جائے بیمیر اسید آپ کے سینے کے لئے ڈھال ہے۔''

۔ (۵) حضرت شہر ہن عثمان قرشی مخزومی مکوار کے ساتھ رسول التعلیقی کی مدا فعت کررہے تھے دا کیں ہا کیں جس طرف بے دارہوتا تھا وہ ڈھال کی طرح آپ کے بچارے تھے یہاں تک کہ شہید ہو گئے ابھی رمقِ حیات باقی تھی کہان کو اُٹھا کر بعد بین حضرت اُسلمی رضی القد تعالی عنها کے پاس لے گئے وہاں ایک دن رات زندہ رہ کروفات پائی۔رسول التعلیقی بعد ہے میں حضرت اُسلمی رضی القد تعالی عنها کے پاس لے گئے وہاں ایک دن رات زندہ رہ کروفات پائی۔رسول التعلیقی نے فرمایا کہ اُس کے تارہ وہ کہ اُس کے مواجھے کوئی ایس شے نہوجھی کہ جس ہے تھاس کو تشہید دوں۔

(۲) حضرت مصب بن عمیر علمبر دار لشکر اسلام نے بھی اپنے آقائے نامدار علیہ پر جان فدا کر دی جب ابن قمعہ لعین · حضور علیہ کے تیل کے ارادے سے عملہ آور ہوا تو حضرت مصعب نے مدافعت کی گرشہید ہو گئے۔

(2) حضرت محد شرجیل عبدری روایت کرتے ہیں کہ حضرت مصحب کا وابنا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈ اہا کیں ہاتھ میں ے سیا اور وہ کہر ہے تھے ''و ما محمد الارسول الابنة '' بھر بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو جھک کرجھنڈ سے کو دونوں بازوں کے سی تھ سینہ سے مگا سیا اور آیۃ ندکورہ زبان برتھی۔ راوی کا قول ہے کہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی گراس ون القدتی لی نے بجواب ''قسول قسائسل قعد قنیل محلاج کی تربان پر جاری کردی تھی حضر سے مصحب کے بعد اسلامی جھنڈ احصر سے بھی امر تھی حضر سے مصحب کے بعد اسلامی جھنڈ احصر سے بھی امر تھنی کو دیا گیا۔

( A ) مہل بن حذیف بھی تیروں کے ساتھ مدا فعت کررہے تھے اور حضور علیہ فرمارہ بھے مہل کو تیروو۔

(9) حضرت قنّا دہ بن نعمی ن انصاری حضور اقدی تاہی ہے جبرے مبارک کو بچانے کے لئے اپناچبرہ کا منے کئے ہوئے تھے آخر کارایک تیران کی آنکھ میں ایبالگا کہ ڈیلا خسارے ہر آگر احضور تاہیں نے اپنے دست مبارک ہے اس کی جگہ ہر رکھ دیا اور بوں دی فر، نی ''غدایا تو قنّ دہ کو بچ جبیبا کہ اس نے تیرے نبی کو بچایا ہے'' پس وہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی تیز اور خوبصورت ہوگئی۔

> تیری قباء کے نہ کیوں نیچے وامن ہول کہ خاکساروں سے یاں کب کشیدہ ہونا تھ

## حل لخات

قباء،ایکمشہورلبس عرب والے بہنتے ہیں جو گلے ہے لے کرتقریباً شخنے تک لمباہوتا ہے۔ فاکساروں، بیدفظ بھی فارسی زیان والوں ہے لے کرار دووالوں نے اپنے طرز پرواؤاورنون کے ساتھ جمع بنالیا ہے، مٹی جیسا عاجز وغریب کشیدہ بھینچ ہوا۔

## أشرح

ا اس احدر صفی قدس مرہ مرور عالم الفیظی ہے محو گفتگو ہیں عرض کرتے ہیں کدا سے پیار ہے مجبوب علی آ آپ اپنی قباء کے مبارک وامن کو ہمیشہ نیچاس لئے رکھتے ہیں کہ ہم جسے گنبگارہ ہے کار عاجز اور بے توااور بے سہار الوگوں کوآپ کے دامن مبارک میں بناہ لینے کاموقع میسر آئے۔

اس شعر میں نبی کریم الفظافہ کی امت پر رحمت و شفقت کی وسعت کابیان ہے اگر چرآ پگل کا نتات کے سے رحمت بیل جبیر، کہالقد تعالیٰ نے فرمایا

وماارسليك الارحمة التعلمين (پردك، تيو، ، رُول ٤)

اور ہم نے آپ کوئیں بھیچ مگر سارے جہانوں کے لئے رحمت۔

ليكن امت كے لئے بہت زيا دہ شفق درجيم بيں۔القد تعالی فرما تا ہے

لقد حاء كم رسول من الفسكم عرير عليه ماعشم حريص عليكم بالمومين لرؤف رحيم (سورة أو به المرركوع)

البت تحقیق تمہارے میں کا ایک پیمبر تمہارے پاس آیا ہے۔ تمہاری تکیف اس پر شاق گزرتی ہے اس کو تمہاری ہدایت و اصلاح کی حرص ہے دہ ایمان والوں پر شفقت رکھنے والامہریان ہے۔ اس آیت میں القد تق کی نے اپنے حبیب پاک تفظیقہ کی اوصاف جمیدہ میں ذکر کرویا کہ امت کی تکلیف ان پرش ق گزرتی ہے ان کوشب وروز میمی خوا بش دامن گیر ہے کہ امت را دُراست پر آجائے۔ کنب احادیث کے مطالعہ سے طاہر ہے کہ آپ نے امت کی ہدایت و بہبودی کے لئے کیا کیا۔ مصیبتیں جمیعیں ، سخت سے بخت مصیبت میں بھی آپ نے ہد دع نہ فرہ کی بلکہ ہدایت کی دع کی۔ ایمان والوں پر آپ کی شفقت ورحمت ظاہر ہے اس واسطے آپ نے کسی مقام پر امت کو فراموش نہیں فرہ یو۔ بغرض تو تیسے چند مثالیں چیش کی جاتی ہیں

#### :إحاديث

(۱) جس روز آندهی یا آسان پر با ول ہوتارسول الندائی کے چبرہ مبارک میں غم وفکر کے آثار نمایاں ہوتے اور آپ بھی آگے برد مبارک میں غم وفکر کے آثار نمایاں ہوتے اور آپ بھی آگے برد ھتے اور بھی جیجے بٹتے جب بارش ہوج ہی تو آپ خوش ہوتے اور حالت غم جاتی رہتی حصرت عا مشتصد یقدرضی اللہ تعالیٰ عنبانے آپ سے اس کا سب وریافت کیاتو فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ مبادا اتن میں کر من ) پیعذاب ہو جومیری امت پر مسلط کیا گیا ہو۔

(۲) حفرت عبداللد بن عمرو عاص کابیان ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ واللہ عبد اللہ اللہ کنیو است "رب الله سا السلس کنیو امن الساس الآیة افر حفرت یکی کا قول "ان تعدد بهم والله عباد ک وان تعفو لهم فاد ک است العویس الصلس کنیو امن الساس الآیة افر حفرت یکی کا قول "ان تعدد بهم والله عبد امنی امنی (صابح ی است العویس الحکیم الاوت فر مایا۔ پھرا ہے دونوں ہاتھوں اُٹھا کر یول دعا کی "السله ما امنی امنی (صابح ی است العویس الحکیم الله عند الله عبد الله الله عبد ال

(۳) حضرت بایر رضی القد تعالیٰ عندروایت کرتے ہیں کہ رسول القطاعی نے فرمایا کے میرا حال اور میری است کا حال اس شخص کی مثل ہے جس نے آگ روشن کی پس میروائے اس میں گرنے لگے اوروہ ان کوآگ ہے ہٹا تا تھا سومیں کمرے پکڑ کرآگ ہے بچانے والا ہوں اورتم میرے ہاتھ ہے چھوٹے ہو ( مرشٹ شرماج ہے ہو)

(۳) تی مت کے دن لوگ بغرض شفاعت کے بعد دیگرے انبیاء کرام علیہم اسلام کے پاس جا کیل گے مگروہ سب عذر پیش کریں گے آخر کارحضور شفیج المذنبین ،رحمۃ للعالمین الجھنے کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ حمد و ثناء کے بعد بجدے میں گر پڑیں گے ہاری تعالیٰ کی طرف ہے ارشاد ہوگا کے مرتجدے ہے اُٹھائے جو کچھ مانگئے دیا جائے گاشفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔اس و تت آپ یو*ں عرض کریں گے* "بیسیاد ب امنیسی امتاسے می<sub>کر</sub> سے پرور د گار!میری امت میری امت۔ (تصحیمین)

۵) ما لم برزغ میں برروز آپ برآپ کی امت کے اعمال پیش ہوتے میں ایجھے عملوں کو ویکھی کرآپ خدا کاشکر اور بُرے عملوں کو دیکھی کرمفقرت کی دعا کرتے ہیں۔

# آخر ت میں دامن رحمت کی وسعت

د نیا میں تو دامن رحمت کی وسعت کاعلم اہل مشاہد ہ کو ہوتا ہے۔ہم جیسوں کو کیا خبر لیکن میں سب کے سامنے ہوگا کہ دامنِ مصطفی علی ہے گئا وسیع ہے کہ سب کے سب آپ سے محبوب لوالحمد کے پٹاہ گزیں ہوں گے۔اس بارے میں امام احمد رضہ رضی اللہ تع کی عنہ کی ایک تقریر پر در ن کرنے کو جی جا ہتا ہے

اے اپی جان پر فالموااے بھو لے ناوان مجرموا کی جوارے وہ اللہ قہارے جس فے تہمیں پیدا کیا، جس فے تہمیں آ تھے، کان، ول، ہاتھ، یا ول ..... لا کہ تین ویں جس کی طرف تہمیں پیر کر جانا ہے اورا بیک اس کے دربار میں کھڑے ہوں کہ وی اے بسال کی عظمت، اس کی عجبت اٹس بلکی تقبری کے فال فلا ل کو اس پر ترجیح وے لی اور اس کی عظمت، اس کی عظمت، اس کی عجب اٹس بلکی تقبری کے فال فلا ل کو اس پر ترجیح وے لی اور اس کی عظمت، اس کے عظمت، اس کے بیاد ے حبیب مجدر سول التعقیقة ہی کا حسانات اگر اس پر ترجیح وے لی الا استاد، پیر، آقا، حاکم، بادشاہ وغیرہ وغیرہ تمام جہان کے احسانات بھی ہوکران کے احسانوں کے کروڑویں جھے کونہ بی ساتا وہ پیر، آقا، حاکم، بادشاہ و تی کہ ایٹ دب کی وحدا نیت، اپنی رسانت کی شہادت اوا فر ماکر سب میں پہلی جوی و آئی وہ تمہاری تھی دیکھودہ آ منہ خاتوں کی آگھول کا نور، تبیل تہیں وہ القدر بالعرش کے عرش کا تارہ سب میں پہلی جوی و آئی وہ تمہاری تھی جانوں کے اور زم و نازک ترزیں آواز سب میں پہلی جوی و آئی وہ تمہاری تھی و کہ وہ است میری امت میری امت۔ تی تجد سے پس گرا ہے اور زم و نازک ترزیں آواز سے کہ در بالے سور السب میں امنی اس میں امنی اس میرے درب امنی اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں اس میں میں اس میں اس میں میں میں اس میں میں میں اس میں میں میں اس میں میں میں م

کی بھی ہوپ،ات د، پیر، آقاء حاکم ، ہا دشاہ نے اپنے بیٹے ، شاگر د، غلام ، نوکر ، رعیت کا ایس خیال کیا؟..... ایس در در کھا؟ حاش القد

ارے دہ دہ بین کہاں پیارے حبیب، رؤف رحیم ﷺ کو جب قبرا توریس اتا را ہے لب ہائے مبارک جبنش میں ہیں۔ بین فضل یا قتم بن عب س رضی القد تعالیٰ عند نے کان لگا کر سنا ہے آ ہت آ ہت پارٹش کرد ہے بیں '' دب اعت سے اعت اس میرے رب میری امت میری امت۔

سجان القد! بيدا ہوئے تو تمہاري ياوے وايا عے تشريف لے سے تو تمہاري يا وا كيا مجھى كسى باب،استاد، پير، آقا،

حاکم ، پاوش نے بیٹے ، شاگر در مرید ، غلام ، توکر رعیت کا ایساخیال کیا؟ ایسا در در کھا؟ استعفر اللہ ! ارے د ہو ہیں کہتم چا در
تان کرش مے خرائے لیتے سے کی خبر لاتے ہو تہ ہیں در دہو ، بہتے ہو ، کروٹیس بدل رہے ہو ، ماں باپ ، بھائی بہن ، بیٹا ،
فی بی ، اقرباء ، دوست ، آشن ء دو چا ررا تیں پکھر چا گے ہوئے آخر تھک تھک کر جاپڑے اور جو ندائے ہے وہ جیٹھے ہیٹھے اونگھ رہے
تیں نیند کے جھو کئے آرہے بیں اور د ہ بیارا بے گناہ بے خطاہے کہ تہمارے لئے راتوں کو جا گاتم ہوتے اور دہ زار زار روتے
روتے سے کردی ہے کہ ''رب اھتی اھتی ''ا ہے میرے دہ میری امت میری امت

كي كبھى ہا ہے ،استان پير، آقاء حاكم ، ہا وشاہ نے اپنے بیٹے ، شاگر وہ غلام ، نوكر ،رعیت كاایب خیال كيا؟..... ايساور در كھا؟ حاش لللہ۔

ارے ہاں ہاں درو، پیاری ، مرض یا مصیبت میں ماں باپ کی محبت کا کیا جانچنا کدان میں تمہاری خطاندماں یا پ پر خفاند ماں باپ پر سے تاریخہ تول ہے جمیں نوازیں اور تم نعت کے بدلے سرکشی کرو، نافر مانی ٹھانو ، سوسو کہیں اور ایک ند و نووں ہے بگرے باپ ہے بُرے ، رات دن ہرے ، مروقت ہرے ، دیکھونو ماں باپ کہاں تک شہیں کہیج ہے ۔ نگاتے ہیں؟

وہ پیارا، وہ مجسم رحمت ، وہ نعمتوں والا، وہ ہمہ تن راحت ہے کہ تمہاری لا کھ لا کھ نا فرمانیاں دیکھے، کروڑ کروڑ گروڑ گروڑ کہ ان پر بھی تمہاری محبت ہے بازند آئے ، دل تک ند ہو، ترک ندفرمائے ،سنووہ کی فرمارہا ہے دیکھوتو وہ گئر ہا تا ہے "الم بھلم المی "ارے میری طرف آؤ مجھے چھوڑ کرکہاں جاتے ہو؟ دیکھووہ فرما تا ہے "مرگر پڑے ہواور پس تمہارا بند کمر پکڑے دوک رہا ہوں" کیا بھی باپ ،استاو، پیر، آقا، وہ کم ، بادشہ نے اپنے بیٹے، ش کرد، غلام، نوکر، رعیت کا ایساخیال کیا؟ ..... ایساور در کھا؟ استخفر التد۔

ارے دنیا کی سرعت تیرہے، آنکھ بند کے سویراہے۔ قیامت بہت جلد آنے والی ہے جانا ہے قیامت کی ہے؟
جس دن بھ گے گا آدمی اپنے بھائی ، مال باپ، جورد، بیٹوں سب سے برایک اس دن اپنے ہی حال میں غطاں و
پیچیں ہوگا کہ دوسرے کا خیال بھی نہ لا سکے گا اس دن جانیں کہ فلال قلال تیرے کام آسکیں۔ حاش لقد! والقد انعظیم اس دن
وہی پیارا حبیب تیفیظ کام آئے گا دراس کے سوایا تی انہیاء ومرسلین کوتو مجال عرض ہوگی نمیں سب نفسی فعر ما کیل گے پھر
اورکی کی کیا حقیقت ہے؟

ہاں وہ پیارا ، بے کسوں کا سہارا ، وہ بے بیاروں کا بار ، وہ شفاعت کی آنکھ کا تارا ، وہ محبوب محشر آراء ، وہ رؤف رحیم حقیقہ فرہ ئے گا کہ میں ہوں شفاعت کے لئے میں ہوں شفاعت کے لئے۔ لقدانف ف ان کے احسانوں میں جہال کسی کے احسانوں کو پچھ نسبت ہو سکتی ہے۔ پھر کیسا سخت کفران ہے کہان کی ش ن میں بدگونی کرے تمہارے دل میں اس کی وقعت اس کی محبت اس کالحاظ اس کا پاس نا م کوبھی ہاقی رہے۔

ــ که از که بریدی وباکه پیوستی؟

(الأمن والعلي)

رشا جو دل کو بنانا تھا جوہ گاءً حبیب تو بیارے قید خودی سے رہیرہ ہونا تھا

## حل لغات

پیارے، مجبوب سے خطاب کالفظ قید خودی ، نفسیات کی قید۔ رہیدہ، رہیدن آزاد ہونا یا کرنا مصدر سے بناہے، آزاد، چھٹکارا، رہائی۔

### شرح

اہمِ اہل سنت اپنے آپ سے مخاطب ہیں کداے رضا اپنے دل کو جب اس شیری مقال ،صاحب جمال ،حبیب ا کریم اللہ کے کہ جلوہ گاہ بنانا تھ تو اے پیارے سب سے پہلے نفسا نیت وخواہشات کی قید سے تمہیں آزاد ہوکر مجبوب کی ۔ خوشنودی کا یا بند ہونا تھ کیونکہ اس کے بغیر جلوہ گاؤ حبیب کیریا میں ہونا ناممکن ہے۔

## أعلامت عشق صادق

اس شعر میں اہ م احمد رضا رحمۃ القد تعالیٰ علیہ نے سپچےعشق کی علامت بتائی ہے۔ سپپا عاشق وہ ہے جوا پیے محبوب کا جان وول سے تابعداروفر ماثیر دار ہو۔

# قرآن مجيد

(۱)قل ان كنتم تحبون الله فاتعونى يحسكم الله ويعفر لكم ذيو بكم و الله عفور رحيم (سورة آل عران ، ركوع م)

کہدو پیجئے اگرتم القد کی محبت رکھتے ہوتو میری پیروی کرواللہ تم کودوست رکھے گااور تمہارے گناہ بخش وے گااوراللہ بخشے والا مہر یان ہے۔

(٢) لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسمة لمن كان يرحو الله واليوم الاحر وذكر الله كثيراه. (سورةً الزير سيركوع ٣) بیٹک تمہارے واسطے رسول القد میں انجھی پیروی تھی اس شخص کے لئے جو تو اب خدا اور رو نے آخر کی تو تع رکھتا تھا اور جس نے اللہ کو بہت یا دکیا۔

(۳) المسى اولى مالمومنين من العسهيد وارواحه المهتهيد. (سروت ببروت) المعرمنون كي من العسهيد وارواحه المهتهيد. (سروت بيرون) المحرمنون كي من الله من المعربين المعربين

#### نائده

اس آیت سے فاہر ہے کہ دین و دنیا کے ہرامر میں حضور علی جانوں سے زیا وہ ہیارے ہیں اگر حضور کسی امری طرف بلائیں اوران کے نفوس کسی ورسر سے امری طرف بلائیں آو حضور کی فرمانہر داری لازم ہے کیونکہ حضور جس امری طرف بلاتے ہیں اس میں ان کی تہاہی ہے امرکی طرف بلاتے ہیں اس میں ان کی تہاہی ہے اس سے واجب ہے کہ حضور میں آئے مومنوں کوائی ہونوں سے ذیا دہ مجبوب ہوں و وائی جانمیں حضور میں آئے گورا کر دیں اور جس چیز کی طرف آپ بلائیں اس کا تہائ کریں۔

حضرت ہل ہن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تغییر میں اس آیت کے تحت تحریر فرماتے ہیں۔ '' جو شخص بیرنہ تمجھ کے رسول اللہ بیل تھے ہی میری جان کے مالک ہیں اور بیرنہ تمجھا کے تمام حالات میں رسول اللہ بیل تھی کی ولایت ( تھم قسرف) نافذ ہے اس نے کسی حال ہیں آپ کی سنت کی حلاوت نہیں چیکھی کیونکہ آپ اولی بالمومنین ہیں۔''

# أصادق العشق حضرات

صى بەكرام رضى القدتعالى عنهم سے براھ كرحضور الله الله كاسپا عاشق اوركون بوسكتا ہے ان كے عشق كى سپو كى كى اتباع حبيب خدالتا تھ يرمنى تھى۔

(۱) حضرت صدیق اکبررضی القد تعالی عند نے اپنی و فات ہے چند گھنٹے بیشتر اپنی صاحبزا دی حضرت عائش صدیقہ رضی القد تعالی عنہا ہے دریا فٹ کیا کہ حضور طبیع کے غن بیس کتنے کپڑے تھے حضور کی و فات شریف کس دن ہوئی اس سوال کی وجہ بیٹھی کہ آپ کی آرز دکھی کہ غن دیوم و فات میں بھی حضور طبیع کے موافقت نصیب ہو۔ ( بخدر ک شیف)

ف ئدہ حیات میں تو حضورِ انور تنگیا تھا جی وہ ممات میں بھی آپ بی کا اتباع چاہتے تھے۔ القد القد بیشو تی انتباع! کیوں نہ ہوصد بی اکبر تھے۔

(۲) حضرت صدیق اکبرفر ، تے ہیں کہ جس امر پررسول القد اللہ علی اگر تے تھے میں اے کئے بغیر نہیں چھوڑ تا۔اگر میں آپ کے حال ہے کی امر کے چھوڑ دوں تو مجھے ڈر ہے کہ میں سنت ہے مخرف ہوجا وُں گا۔ ( نیم سریان ) (۳) زبد کے باپ اسلم ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کودیکھا کہ تجراسو دکو بوسہ دیا (اس کی طرف نگاہ ہر کے )فر با ہا اگر میں رسول التعطیقی کو منجھے بوسہ دیتے ہوئے نددیکھا ہوتا تو میں تجھے کو بوسہ نددیتا۔( بخاری شریف)

#### فائده

سیدنا فی روقیِ اعظم رضی القد تعالیٰ عنہ نے تو ریکلمہ! ظہارِ عشق میں فرمایا لیکن مخالفین ہے اس کا مطلب کہاں ہے کہاں ہے گئے۔ تفصیل فقیر کے دسمالہ ''افخر ریالعسجد ''میں ہے۔

(۴) حضرت عبدالقد ، ن عن س بروایت ہے کے رسول القطاعی نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی۔ آپ نے اس کو نکال کر پھینک وید اور فر دبیا کیاتم میں ہے کوئی جا بتا ہے کہ آگ کی انگاری اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ رسول القطاعی کے آگ کی انگاری اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ رسول القطاعی کے شریف لے جانے کے بعد کہ گیا کہ تو اپنی انگوشی اُٹھا لے اور (جن س) اس سے فائد و اُٹھا۔ اس نے جواب دیا نہیں القد کی منتا اللہ کی منتا ہے کہ نہوں گا جا لائکہ رسول القطاعی نے نے اسے کھینک دیا ہے۔ (مشکور تا نے نید)

#### فائده

یہ نتے ہے ، شق رسول اور آئی کاعاشق رسول و کھے لیس کہ برکام شیطان والا دعویٰ کے مسمان والا۔

(۵) حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ کا گزرا کی جماعت پر ہوا جن کے سامنے بھتی ہوئی بکری رکھی تھی۔ انہوں نے آپ کو بلایا آپ نے کھانے ہے انکار کیا اور فرمایا کہ نبی ہوئی اندین نے اور جو کی روٹی (من چھانے آئے نہ روٹی) کھاتے و یکھا اور فرمایا کو اور فرمایا رسول القطاعی و نیا ہے رفصت ہو گئے اور جو کی روٹی پیٹ انجر کر رنہ کھائی۔ (مشکو ہٹر ایف)

# امام احمدرضا قدس سره اور عشق رسول الله <sup>ميرالة</sup>

شعر میں جو پچوفر ، یاس کاعملی نموندخود کو بنا کر دکھایا که زندگی بھرسرموسنت حبیب خداعلط پر خود کو ڈھالا۔ چند نمونے از علامہ نظام الدین رضوی ملاحظہ ہوں۔

میں اس ذات بگرامی کی زندگی کے نیل و نہاراور عملی نمونے آپ کی نگا ہوں ہے سامنے لانا چا ہتا ہوں جس کو میری محردم نگا ہوں نے بھی خواب میں بھی شدد یکھالیکن اس کی مکتوبات کے جملکتے آئینوں میں اس کے جمال جہاں آراء کا نظارہ ضرور کیا ہے اور وہ عکس ہائے رنگارنگ دیکھے ہیں کہ جن میں ان کی جوت بھی ہے اور خوت بھی ، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، مشاہر بھی ہے اور باطن بھی، مشاہر بھی ہے اور باطن بھی ہیں سفر بھی ہیں اور فرح دسرور کے دانواز مناظر بھی، شاہر کے جن لگداز بھی مظاہرہ بھی ہیں اور فرح دسرور کے دانواز مناظر بھی، شاہر ہے اسوہ بھی ہیں اور فرح دسرور کے دانواز مناظر بھی، شاہب کے اسوہ بھی ہیں اور میروی کے نمونے بھی۔

ریسباس ذات والاصفات کے پرتو جمال بین بلکہ آئینہ خدو خال بیں اوران ہے آگے بڑھ کران کی گہرائی میں اثر کر دیکھئے تو اتباع سنت کی نور منیر شعامیں اورائیان کوتاز گی دینے والی محبوب اوائیں بیں۔ایک ایک عکس اپنی جگہ دب الہی کا آبدار ہے اور عشق رس لت کونور گہر بارد وخو ذفخہ سراتیں۔

جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو ورو کا مزہ نانے دوا اُٹھائے کیوں جس کو ہو ورو کا مزہ نانے دوا اُٹھائے کیوں لیکن ان تھ بَق و معارف کا محتی وجدان اہل بصیرت ہی حاصل کر سکتے ہیں نہ کہ جھے جیسا کوتا و نظر ضا ہر ہیں۔ حدود عشق کی منزل خدا جائے کہاں تک ہے دود عشق کی منزل خدا جائے کہاں تک ہے وہیں تک و کید سکتاہے نظر جس کی جہاں تک ہے

ہم نے ان عکوس کی روشنی میں آپ کی زندگی کے شب وروز کا مشاہدہ کیا ہے اس کے لحاظ ہے ان کا ہر ہر لمحداور ایک ایک آن ا تبائی رسول کا زندہ شاہ کار ہے۔ اب بطور نمونہ خاص کر آپ کے ذوق عبادت کے تعلق سے چند مثالیں چیش کرتا ہوں جن سے بیدواضح ہوگا کہ مجد دِ اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنی زندگی کوشر بعت کے سانچے میں کس طرح ڈو ھال رکھ تھا۔

## نماز کی پابندی

نی پاک میں گئی گئی نے اپنی طرف ہے اپنی امت کونماز کی محافظت و پابندی کا دری دیا اور دوسری طرف اس پر عمل کر کے دنیا کوبھی دکھ بھی دیا۔ آپ میں ہے کہ اس کے ساتھ اس کے وقت ہی ہیں ادافر مایا کرتے ہے۔

ام احمد رضا رحمۃ القد تعالیٰ علیہ ہی رسول مکرم میں گئی کے ہے چیرد کار ہے اس لئے اپنے رسول القرار اللہ وہ کہتے ساا وہی کہنے گئے اور جو کرتے ساا کے اور کر رہے دیکھا اس پر عمل پیرا ہوگئے۔ آپ کی ذات ہے "صلو اسکما دائیتموسی اصلی" کا عکس زیا جھلگا ہے اور سفر وحصر ہر جگہ آپ نماز کے اوقات میں اسورہ رسول القرار ہے ہیں جیس کہ جھلگا ہے اور سفر وحصر ہر جگہ آپ نماز کے اوقات میں اسورہ رسول القرار ہے کے مطابق مجدہ ریز نظر آتے ہیں جیس کہ واقعات دیل شاہد ہیں۔

(۱) ۱۳۳۷ ہے میں بل ۱۹۱۹ء میں اعلیٰ حضرت نے عبدالاسلام حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ تع کی عبیہ کی وعوت پر جہل پور کاسفر ہیں رک کی حالت میں کیا آغاز سفر کاؤ کر حضرت بر ہان ملت عبیدالرحمۃ یوں کرتے ہیں۔ صبح جیار بجے اعلی حضرت ......اور خاوم برہان گاڑی پر (بریٹی سے )اسٹیشن کے لئے روانہ ہوئے۔ میں نے عرض کی حصرت میں نماز کے وقت گاڑی روانہ ہوگی نماز فجر کہاں اوا کی جائے گی؟ اعلی حصرت نے مسکر اکر فرمایا ان عالقد پلیٹ فارم پر۔

اسٹیشن پینچنے پر معلوم ہوا کہ گاڑی ہو لیس منٹ لیٹ ہے۔ بلیٹ فارم برجاء نماز، جوا دریں ،رو مال بچھائے گئے اور بعو نہ تھ لی کثیر تعداد نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے نماز فجر اوا کی۔ بداعلی حضرت کی کرامت تھی کہ اطمینان کے ساتھ نمازے فارغ ہوئے۔

(۲) حضرت مولانا عبدالسلام صدحب البينار فقاء كر بمراه اعلى حضرت كراستقبال كے لئے كثنى تك جليا ترخ تھے۔ آگے كادا تعد حضرت بر ہان ملت يوں لكھتے ہيں

ٹرین چار بیج کئی پیچی ..... اعلی حضرت کے لئے وضو کا انتظام کیا گیا فر مایا نماز فیم کہاں ہوگی ؟ عرض کیا سیمن ہا و
میں لیکن صرف تین منٹ گاڑی تفہر تی ہے۔ حضور وضو فر ما نمیں خادم حاضر ہوتا ہے۔ میں انجی کی طرف بڑھا دیکھا ڈرائیور
مسلمان ہیں اور وہ بھی اعلی حضرت کی قدم ہوتی کر کے جار ہے ہیں جھے سے مصافحہ کیا ہیں نے کہا سیمنا آباد میں نماز فیم اوا
کرنا ہے پوچی کتنو قت نگے گا؟ میں نے کہا ۲ ایا ۵ اپندرہ منٹ کہالیٹ کردو نگا۔ گار ڈبھی اس گیا اس نے بھی اطمینا ان والا یا۔
گاڑی بڑے وقت پرسلیمن آب و بینچی پلیٹ فارم پر جاء نماز ، چا در یں ، رو مال بچھا کر تقریباً ۱۰۰۰ کی جماعت ہوئی۔ پوری
بڑین کے مسافر د کھے رہے شے اعلی حضرت اطمینان کے ساتھ وظیفہ سے فار ٹی ہوکر گاڑی میں تشریف لائے۔ (سیمار) میں احمد رہے اور میں احمد رہوں اسلامی کیا اسلامی کیا گاڑی میں تشریف لائے۔ (سیمار) میں احمد رہوں اسلامی کیا ہوگیں کے ساتھ وظیفہ سے فار ٹی ہوکر گاڑی میں تشریف لائے۔ (سیمار) میں احمد رہوں اصفحہ ۸۹،۸۸

(٣) جبل بورقی مے دوران اعلی حضرت کے معمولات سے حضرت بر ہان ملت نے ایک بیکھی شار کیا ہے کہ تماز کے سئے: بانچوں وقت متجد بیدل آشریف لاتے۔

ان دنوں عیدالاسلام اس متجد میں نماز اوا فرمائے جاتے بیقدیم کوتوالی کی طرف ہے۔ان کافا صدآپ کے دولت خانہ ہے پانچ سوقدم سے زیادہ ہے ایک نجیف و ناتوال کے لئے اتنافاصلہ بھی بہت ہے بلکہ بیافا صدا ستطاعت ہے کہیں: زیادہ ہے۔

(۳) جبل پورے واپس ہوکر۲۲ر جب ۳۷ ھاکواعلی حضرت نے یہ کمی ہے حضرت عیدالاسملام کو بیا طلاع بھیجا شب دوشنبہ ۸ بجے مع الخیرائٹیشن یہ کمی پر آیا۔ راہ میں بڑی نعمت بفضلہ عز وجل بیہ بائی کہ نما زمغر ب کا اندیشہ تفا۔ شہ جہ پپور۳۳ ۲ پر آید تھی کہ بنوزمغر ب نہ ہوتا اور صرف ۸منٹ قیام گرگاڑی بفضلہ ۱۵ منٹ لیٹ ہوکر شاہ جہا پپور پنجی اور وس منٹ تھہری کہ باطمینا ان تمام نماز اچھے وقت اوا ہوئی ولٹد الحمد.....موٹر بلحاظ ہمراہیاں (جواحشوں کے سے النیشن پرکے تعداد میں آے تھے ) بہت آ ہت بڑا می کے ساتھ یا دیر مکان پر پہنچا۔ نقیر نے ابتدا یا مسجد نماز عشاء ہوئی۔ (اکرم امام احمد رضا صفحہ ۹۹)

(۵) اعلی حضرت رحمۃ القد تعالیٰ علیہ نے ۵۲ پرس کی عمر میں دوسری بارسفر نجے کیا۔ مناسک بجے کی اوائیگی کے بعد آپ ایسے عمیل جوئے کہ دو وہ سے زیا دہ صاحب فراش رہے جب پچھدو بہصحت ہوئے تو ۲۳ صفر ۱۳۲۳ اھ کوزیارت ردف مَدَا نور کے سئے مکہ معظمہ سے روانہ ہو کرجدہ ہے بذر بعید تنی رائع پہنچاہ روہاں سے مدینہ الرسول الندویا ہے سئے اونٹ کی سواری کی ۔ اب آئے گاوا قد خوداعلی حضرت کی زبانی سنئے

سیسب میرے سرکار کی وصیتیں تھی ''صب سے اللہ علیہ وب او ک وسلم و علیہ و علی عنوت فی قدراد ور سیسے مدنعکقال یہ فقیرادر کہال سرداررابع شیخ حسین جن سے جان نہ پیچان اور کہال وحثی مزات جمال اوران کی ہے نہ فارق العادات روشیں۔(الملفوظ جدر ۲ صفح ۲۳۰۳۳)

سجان اللہ! یہ ہے ذوقی نمی زادر شوقی عبادت کے نماز کے فوت ہونے کے اندیشرے دل بے قراراور ہے چین ہوگی ۔
دوقت ہے نماز ادا ہوگئ تو دل کو قرار مل گیا اور جان میں جان آگئ مہینوں کی طویل علائت اور ضعف شدید کے باوجوو ہر طرح کی کلفت و مشقت ہے ہے پرواہ ہوکر قافلہ کا ساتھ چھوڑ دیا گراحب العبا وات نماز کو چھوڑ نا گوارانہ فرمایا بیری شق رسول اے نعمت عظمی سمجھتا ہے اور خدائے یاک کی اس نوازش مپروہ اس کا شکر بھی اوا کرتا ہے ۔۔۔۔۔ یقیناً جو چیز خدائے ذو الجلال کے نزد یک سب سے زیا دہ جو بہت ہی زیا دہ بیاری ہووہ ایک مومن کامل کے لئے نعمت عظمی ضرور ہوگ ۔

ذو الجلال کے نزد یک سب سے زیا دہ بجو بہت ہی زیا دہ بیاری ہووہ ایک مومن کامل کے لئے نعمت عظمی ضرور ہوگ ۔

اور قربان جا کیں اتبائ سنت کے اس جذبہ کامل پر کہ آپ سواماہ کے بعد با ہر ہے اپنے وطن کر بیز میں پہنچے سے لیکن بچوں سے ملنے میں جماعت فوت بچوں سے ملنے میں بھا عت فوت

یوجائے میہ ہے تماز کی محافظت اور میہ ہے شوق تجدہ۔

# بیماری کی حالت میں نماز

نمازیوس سے بوئی پیاری اور انہنائی کمزوری کی حالت میں معاف نہیں۔ ہوش وحواس اگر باقی میں تو جرحال میں اس کی اوا نینگی بعض خاص صورتو ں کے سوافرض قرار دی گئی ہے البتداس کی اوا نینگی سے طریقوں میں فرمی اور آسانی کا بدلی ظ کیا گیا ہے کہ کھڑ اہونا مشکل ہوتو عصا کے سہار نے نماز پڑھو، ہیننے کی سکت ندہوتو کسی چیز سے ٹیک لگا ہواس کی بھی قدرت ندہوتو لیٹے لیٹے بی اس اثارے سے اس کا مجد وُ بندگی بجالا وُ۔ارشاور سالت علیا ہے

# صل قائما فان لم تستطع ففاعدا فان لم يستطع فعلى حسب قومي ايماء

(الدرابيلَ عَلَيْ مَنْ عَاوِيتِ مِدِ بِيهِ بِالسِدةِ مِ يَشَ بِحُولِهِ بَحْدَلُ وَمُنْ ارجِهِ )

کھڑے ہوکرنماز پڑھواگراتی طافت ندہوتو بیٹے کر پڑھواوراگر بیکی ندہو سکےتو لیٹ کراشارے سے اواکرو۔

خود مرور کا نئات بیٹے کاعمل بجی رہا ہے کہ اپنی بیماری اور ضعف و کمزوری کی حالت میں بیٹے کرنماز اوا کی ہے۔

اعلی حضرت کی زندگی رسول اللہ بیٹے کے ارشادوعمل کی کمل عملی تصویر تھی۔ قیام پرقدرت ہے تو کھڑے ہوکر ہمہ تن

شوق مولی ہے راز و نیاز میں مشغول ہیں بدن میں طافت نہیں تو عصا ہ کے سہارے قیام ہور ہا ہے اس کے سہارے رکوع و

سیحووا داہورہے ہیں لیکن بھی راحت نفس کے لئے نماز نہیں چھوڑتے۔

(۱) حضرت مولا ان عبدالسلام صاحب رحمة القد تعالى عليه كه نام النيخ ايك مكتوب مورحه به ربيح الآخر ۱۳۳۴ جمرى بين آپ لکھتے بيں وُھائی سال ہے اگر چه امراض در دِ کمرومثان وسر وغير باامراض کے ملازم ہوگئے بيں۔ قيام وقعوو، رکوع وجود بذر چه عصد عصاء فرمائی ہے کثر سب عبادت روز افزوں ہے اور حفظ الہی کی تفضیل نا متناہی شال حال۔ و المحمد لله رب العالمين ( سر مستنی ۱۳۷)

(۲) اعلی حصرت کے قیم مجبل پور کے دوران ایک روز حضرت عبدانسلام نے عرض کیا جبل پورخوش نصیب ہے کہ یہاں حسنور کی صحت بہت اچھی ہے ہم یکی شریف میں ...... مجھی بھی نماز میں رکوئ وجو دمیں عصاء کاسہارالیما پڑتا تھا یہاں بیں ویکھا۔ (اکرام صفحہ ۹۸)

(۳) اعلی حصرت اپنے مرض الموت کا ذکر کرتے ہوئے رقمطر از بیں اس مرض کے ساتھ ہی شدیتے کھائی وز کا مراور بلغم میں گزو جت الیک کہ دک دیں جنگوں کے بعد ہادشواری جدا ہوتا۔ کھائسی اس قدر شدت کی ایتے جنگے ہوتے اور جگرو پہوں میں وردان کوجنگوں کی اصلاً خبر شہوتی ۔ بیدو دمرض تھا کہ ہائیس دن میں بازو کا گوشت سیحے پیاکش سے سوال کچے کھل گیا را تو س کا ابندائی حصدا تنارہ گیا جتنے ہائیس دن پہلے باز و تھے۔شدت قبض و ہیجانِ ریاح کاسلسلہ اب تک (جاری) ہے .....اب مسجد تک جانے کی طاقت ندری بندرہ روز ہے اسہال (است) شروع ہوئے۔اس نے بالکل گراویا نماز کی چوکی بانگ کے برابراگی اس پرے بیٹھے بیٹھے تین تین بار ہمت ہے ہوتا۔ الجمد ہند کدا ہے تک فرض و وتر اور شیح کی سنتیں بذر بعد عصاء کھڑے ہی ہوکر پڑھتا ہوں گر جو دشواری ہوتی ہے دل جانتا ہے نبض کی بدحالت ہے کہ ایک منٹ میں جارچار ہار رک جاتی ہے دو دو قرع کی قدر رکی رہتی ہے بھر باؤنے تعالی جائے تی ہے۔ (اسر مسنی ۱۵۰۵ فد عد بدئند)

شریعت کا قانون ہے کہ جب تک مریف کی چیز کے سہار ہے قیام وقعو داوررکوئ وجو دریر قادر ہواس ہے نماز معاف نہیں ہے اور نہ بی اے رکوئ و بچو د کے لئے اشارہ کی اجازت ہے اس لئے آپنش پر مشقت و تکلیف ہر داشت کر کے نماز کوتما مشرا نظاو آ دا ہے سے ستھ اوا کرتے ہیں گرمجو ہی '' آگھوں کی ٹھنڈک' 'نماز میں کوئی کی گوار انہیں کرتے۔ بیا تباع سنت کاوہ اعلی نمونہ ہے جس کی نظیر آئی کے زمانے میں نظر نہیں آئی۔

# جماعت كا التزام

ا حاویث کریمہ میں جماعت کے ساتھ نماز کی اوائینگی پر بڑا از ور دیا گیا ہے۔ موکداندا نداز میں طرح طرح ہے اس کی تاکید فروائی گئی ہے اور اس کے ترک کو تعزیر شدید کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رحمت عام الفظاف نے۔ جماعت میں حاضر ند ہونے والوں کے متعلق یہاں تک فرمایا

ثم احالف الى رحال لا يشهدون الصلوة فاحرق بيوتهم

و المراجعة المراجعة المراجعة عند بين حاضر نبين بوت ان كركم إن كرسمية آگ رجا وول-

الی ا ہ دیت کوذ بن میں رکھ کراعلی حضرت، عظیم البر کت علیہ الرحمة والرضوان کی زندگی پاک کا جائزہ لیجئے تو اس میں تمایاں طور پرصی بہ کرام بلکہ خود سر کا ریٹائیٹ کی حیات طیبہ کاعکس جمیل جھلکتا ہوا نظر آئے گا اور آپ محسوق کریں گے کہ اعلی حضرت نے زندگی بھر ، فارسمالت اور اس کے نجوم ہدایت سے چوکسپ نور کیا تھاوہ نورخودان کی ذامند انور ٹیل جگمگار ہا ہے۔ بڑھا پے کا ز، شہ ہے ، کثرت کار، بچوم افکار، نزول بلایا وشدت امراض کے باعث آپ کے قوی ساتھ مجھوڑتے جارے جیں، نقا ہت اور کمزوری حدورجہ کو بھی ہے چند قدم چلنے کی بھی بدن میں طافت نہیں رہ گئے۔

> اڑائے کچھ ورق لالہ نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف کچھری ہوئی واستان ان ک

گراس مر دِ ہِ خدا کے عزم وحوصلہ کی بلندی کا عجب حال ہے کہ وہ تمام دشواریاں مجبور یوں اور معذور ایوں کے

باوجودقرب مولى كے شوق ميں جانب منزل يون روان دوال ہے

ان کا پیدند اوجھوبس آ کے بڑھے چلو

ضعف مانا محر اے ظالم ول

ان کے رہتے میں تھکا نہ کرے

وہ منزل مسجد ہے جہاں اتبائ رسول کا جذبۂ صادق انہیں کھنچے لئے جار ہاتھا۔ آپ بھی اس کا ایک منظر ملاحظہ

-155

اجل نزدیک اور عمل رکیک و حسب السه و معم الو کیمارون کم پای جی مینی ہوئے آنکورکش آئی اوراس پر اطوار ختافہ وار وہوئے ضعف قائم ہوگیا ، سیاہ بیولات نظر آتے ہیں، آنکھیں ہمہوفت نم رہتی ہیں، اول تو مہینوں پر کھا کھی پڑھ بی نہیں سکا اب بدر من ) ہے چند منٹ نگاہ نیچ کرنے ہے آنکھ بھاری پڑجاتی ہے، کمزوری بڑھ جاتی ہو، باخی مہینے ہے مسائل ورس کل سب زبانی بتا کر کھے جاتے ہیں۔ بار ہویں رہتے الاول کی شام سے ایک ایمامرض لاحق ہوا کہ تم العرف وات من اللہ کی کواس میں جتال کرے ہے گئے کالل اچاہت نہ ہوئی، چیشا ہی بند ہوگیا۔ مولی تعالی نے فضل فر ما یہ گرضعف نہ برجہ نے بہت کہ وہ کہ اور ترجم ہیں اور لاتے ہیں ظہر کو جاتا اور مغرب پڑھ کر آئی سے جہورا کی روز سے بہت کہ کری پر جیٹی کر چار آدی لے جاتے ہیں اور لاتے ہیں ظہر کو جاتا اور مغرب پڑھ کر آئی ہول طالب وعا ہوں۔

آپ کے خطوط کے مطالعہ ہے عیال ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة والرضوان کو اتباع سنت کا بے پناہ شوق تھ کہنے کوتو وہ میہ کہتے ہیں

# حشر میں کیا کیا مزے وارقی کے اوں رضا لوٹ جاؤل پاکے وہ وابال عالی ہاتھ

لیکن سر کار رہیں گئے ہے وارفکل وعشق کا عالم میہ کہ و نیا میں آپ کے ایک ایک آبی لو فعل پڑھل کے سئے و بوانہ وار پھل رہے ہیں۔
رہے ہیں۔ بعر ن میں طاقت نہیں لیکن جماعت میں شرکت کے لئے ہے چین ہیں کہ مرکار اللہ ہے کہ وال میں وسعت کے باوجود جم عت سے غیر عاضر ہورہے ہیں اور حالت میہ کے باوجود جم عت سے غیر عاضر ہورہے ہیں اور حالت میہ کہ آمد ورفت بھی آپ کے لئے سخت کلفت و مشقت کے باعث ہے۔ میسباس جذبہ شوق میں تھا کہ حضور وہا ہے گئے کہ محام ہیں ہوا کرتے تھے اور ایک وفعہ خود وہا ہے۔ اور حالت میں ہوا کرتے تھے اور ایک وفعہ خود

حضور طبیق بھی ای اندازے متجد میں تشریف لائے تھے۔ بلاشبہ اعلی حضرت کا بیہ شالی کروار حضور طبیق اور آپ کے صحابہ ک اسی سنت کی انباع میں تھالیکن حضور طبیق کی وہ ا داجو آپ کے وہ آ دمیوں کے بچے میں چال کرجانے میں تھی کری برجانے میں اوانہیں ہوتی اس لئے اعلی حضرت بساد قات دہ آ دمیوں کے بچے میں چال کربھی متجد تشریف لے گئے تا کرمجوب کی وہ اوابھی ادا ہوجائے۔

ا يك ع شق كے لئے اوا محبوب ميں مشابهت كا جولطف ہے و وصرف متابعت ميں كهاں؟

دوقت ایں مے به شناسی بخداتانه چشتی

ا کلی حضرت کے مکتوبات ہے بھی مید معلوم ہوتا ہے کہ آپ کھی دنوں انتہا کی ضعف اور کمزوری کی بناء پر مسجد میں حاضر ند ہو سکے مگر میاس لئے تھ کے شریعت نے بہت کی حالت میں مکلف ہی نہیں کیا ہے خود سر کا پر بیائے ہے کے ممل ہے بھی اس کی شہ وت فراہم ہوتی ہے البت سر کار کا بیمل عذر کی وجہ ہے بادل ناخوا ستہ تھا اس لئے بیعاشق رسول اللہ بھی تھی مسجد ہے اپنی غیر حاضری کوول ہے گوار انہیں کرتا بلکہ اے اپنی محروی سمجھتا ہے وہ ہوئی حسر ہے اور افسوس کے ساتھ اپنے قرق العین و ورق الزین (حضرت منسام اکو مکھتا ہے کہ 'مدتوں مسجد کی حاضری ہے محروم رہا''

خدا کی نتم! بیاه ماحمدر من قدس سره کے اتبائے سنت کاوہ ہے مثال نمونہ ہے جسے دیکے کرعبدر سالت وعبد صحابہ کی یو و ولوں میں نازہ ہو جاتی ہے۔

# أصحرا مين اذان

اذان اہم شعار اسلام ہے ہے۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے ایک حدیث میں حضور: سیدع الم اللہ نے ارشاد فرمایا

لایسمع مدی صوت المو دن حن و الانس و لاشنی الا شهد له یوم الفیمة ( ، ٠ و . ن ر ر ) موڈن کی آواز پیچنے کے آخری مقام تک جن وانسان اور حیوانات و نباتات و جماوات سے ہرچیز جو بیرآواز نتی ہے وہ سب کے سب قیمت کے دن موڈن کے لئے اس کے ایمان اور فضل وکرامت کی گوائی دیں گے۔

ایک اور صدیث اس

ويشهد له كل رطب ويابس.

ہر خشک ور موذ ن کے لئے گواہ ہوجاتے ہیں۔ مستعدد میں میں میں

ا یک دفعہ حضور حقیقہ نے بھی بنٹس نفیس افران دی۔

اہ م احمد رضائے اس سنت کی پیروی کا جونمونہ پیش کیا ہے وہ بڑا ہی قابل رشک ہے۔ جماوالآخر ۱۳۳۷ھ بیل قیام جبل پورکے دو ران ایک روز آپ میر و تفریخ کے لئے زیدائدگ تک چلے گئے وہیں پر نما زمغر ب کاوفت ہو گیا۔ اب آگے کا واقعہ حضرت پر ہان ملت رحمۃ الند تعالی علیہ کی زبانی شخے۔ رقمظر از بین "بندر کووٹی کے فشک ریت کے میدان میں مصلے اور رو ہال وغیرہ بچھ گئے میں نے اؤ ان دینے کے اراوے سے کان میں انگلیاں لگا نمیں کہ اؤ ان کی آواز سائی دی "ویکھ اعلی حضرت اؤ ان وے رہے جھے۔ حضرت ہی نے اقامت فرمائی اور نما زمغر ب پڑھائی فارغ ہوئے پر ہم سب قدم بوس اور کے تو اپنے دست مبرک میں خاوم کا ہم تھو لے کر فرمایا صدیے شریف میں ہے کہ اوز ان کی آواز جہاں تک مینیخی ہے وہاں کا ہر فر دش ہداور گواہ ہوج ہا تا ہے۔ اس لئے میں نے اؤ ان دی کہ بیبال کا بہتا ہوا و دریاء پہاڑ ، در خت ، میزہ اور ریت سب جھے فقیر کے لئے شاہد ہوجا نمیں۔

سبحان القدیری قابلِ رشک ہے بیرنیت کیا ذان کے ساتھواس مبارک نیت کے مسین امتزائ سے ناصرف بید کیاس کانوا ہے دویا لا ہوگیا بلکہ بردی ہات بیرہوئی کے رسول القدیق کی سنت کامل طور ہے اوا ہوگئی۔

رسول التوقيقية كاتول نيت حسند عالى نبيس بوتاه وخود فرمات بين "اسما الا عسم السيات بية السومس حيسر مس عسمة آت ين اذان دى تقى ه ويقينا نيت حسنه (حيميء) كي مظهر بوگي اس سے اللي حضرت ا تباع رسول بيس جب سفر بيس اذان كي صدائے حق بلند كرتے بيس توالے نيت حسنہ عمر بين و آراسته كركے بعند كرتے بيس تاكه في بروباطن برطرح ہرسول التوقيقية كے اسوؤ حسنه كاكامل ا تباع بوجائے \_ رسول التوقيقية نے خود بى ا قامت فرما كر الله مت بھى كى تقى اس كے اللے حضرت بھى خود بى ا قامت وامامت كے فرائض انجام وسيتے بيس كه شيوه محبت يہى ہے كہ محبوب جو يكھ كرے محب وہ مب يجھاس انداز سے بجالائے۔

اعلی حضرت علیہ الرحمة والرضوان اس کتب عشق کے پروردہ تضائی گئے آپ نے بھی رسول التھ بھٹا کو جوکرتے و یکھ اس کے آپ نے بھی رسول التھ بھٹا کو جوکرتے و یکھ اس پڑمل میرا ہوگئے اور رسول التھ بھٹا کو جیسے چلتے و یکھا اس انداز سے چل پڑے۔ آپ علیہ کی اوا و س کو اپنا حرز جات بنا ہا اور آپ کے نظم قدم کی میروی کو وین وائیان۔ (معرف رض کر چی ، شرو ، مما ۱۹۹۳ء یا ۱۹۹۳ء میں معلم کے 2012)

# 

#### حل لغات

شور، شہرت مدنو، نیاج ند (مدر )۔ دواں ، دوڑا آیا ، بھا گا بھا گا آیا۔ ساتی ، بلانے والا میں تیرے صدیقے ، میں تجھ پر قربان ۔ ہے ،شراب طہور۔

#### شرح

## :دوسری بار

بندوستان والهن آئے کے بعد مندرجہ بالا جواب کا ضمیر تجریر کیا اور اس کا تاریخی نام "سر السده به الوهد وسی اسدال قسوطاس الدر اهد ۱۳۲۹ مد و مار کھا چراس کا اردو ترجمہ کیا پھراس کا تاریخی نام "الدیس امدوط الرسالة التوط" (۱۳۲۹ه/۱۹۱۱م) رکھا۔

## نولت مکه

کفل انفقیہ کے علاوہ ایک اور تالیف علمائے مکہ کے ایک دوسرے استفتاء کے جواب میں تحریر فرمائی اور اس کا تاریخی نام ''الیدو لیا الید کیسا سالمادہ العبدیدہ ۱۳۲۳ء و ۱۹۰۵ء) تجویز کیا اس تالیف میں مسکوعلم غیب پر محققان ہر بحث کی ہے علی نے حرمین نے اس پر جو تقاریظ تحریر کی ہے ان سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ( شیوض سے مکیہ صفح ۱۳۱۳،

(STEPPSA

#### مجدد ملت

(مورنا) احمد رضا خان کوعلائے حرمین بردی قدر ومنزلت کی نظر سے دیکھتے تھے چنانچیا بعض علاء نے انہیں''مجد دِ امت'' نکھ ہے۔( سر مراح بین سفی ۱۲،۳۳،۲۰۳ ) ( ار ۱۰ نسایھو پیڈیو '' نس سرم جہ دِنج ہے دِنیور اُن جور ) اس گل کے سوا ہر مجلول ہاگوٹ گرال آیا دکیھے بی گی اے بلیل جب وقت فغال آیا

## شرح

اے بلبل جتنے بھی پھول ہیں سب کے کان وزنی لینی بہرے ہیں کوئی بھی فریا دنہیں س سکتا ایک پھول جو بھی کا۔ فریا درس ہے گلستانِ مدینہ کے پھول سیدوو عالم انطاق ہیں۔اے بلبل جب فریا دکاوفت آئے گاتو اس بات کواس وقت محسوس کریگا۔

#### شفاعت كبرى

اس میں شفاعت کی طرف اثبارہ ہے کہ جے ہم نے تفصیل ہے دوسری جگہ عرض کیا ہے۔ مختصراً یہ کہ سب ہے پہلے ۔ حضور اللہ کا اور کوئی نبی حضور ۔ حضور اللہ تعلقہ ہی شفاعت فرہ کیں گئے اور کوئی نبی حضور ۔ حضور اللہ تعلقہ ہی شفاعت فرہ کی ہوگی اور کوئی نبی حضور صفاحت کی درخواست کریں گئے میارے ملاقے ہے پہلے شفاعت ندکرے گا جب لوگ انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوکر شفاعت کی درخواست کریں گئے میارے انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوکر شفاعت کی درخواست کریں گئے میارکریں گے اور فرما کمیں گے۔

اذهبواالي غيري

مسى اوركے باس جاؤ

کہیں گے اور نبی اذھبوالی غیری میرے کریم کے لب پر انالما ہوگا

'' خرلوگ تھک ہار کے مارے چاروں طرف ہے امیدی تو ڑے ہارگا ہُ عرش چاہ بیکس بناہ ، خاتم دو رسمالت ، فاتک باب شفاعت مجبوب باد جاہت ، بلندعزت، مجاءِ عاجزال ، مادائے بیکسال ، مولائے دو جہال حضور علی فیا کے خدمت اقد س میں حاضر ہو نگے اورا پی مصیبت بیان کریں گے حضو جائے فرما کمیں گے انا لھا انا صاحبکم

ہاں میں شفاعت کے لئے ہوں میں تمہار اصاحب ہوں۔

بیش حق مروہ شفاعت کا ساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو بنیاتے جائیں گے

کشتگان گرمی محشر کو وہ جان مسیح آت وامن کی ہوا وے کر جلاتے جائیں گے سہی ساں ہوگا کہ سبالعزت جل مجدہ فرمائے گا

ارضيت يا محمد الشيخة

اے محمد اللہ کیاتم راضی ہوگئے۔

حضورة الله عرض كريس كا مرب ميں راضي ہوگيا۔

جب ہام جھی ہے اور نے جاں آبو مالق جو آبر جنگ اور اللہ جو آبوں آبو

#### حل لغات

ہا م ، چھت ۔ جل ، روشن ۔ نیر ، روشن کرنے والا ، سور نے کوبھی اس لئے نیر کہتے ہیں۔

#### شرح

رو زجحشر بیاتصورکر کے اہم اٹل سنت فرماتے میں کہ جس وقت جمل کی حجیت (بندی) پروہ عالم کی جانوں کومنورکر نے والاجلوہ افروز ہوگا اس جمال جہال آراء کود کچھ کر ہر دل میں محبت والفت کا شعلہ پھڑک اُ مٹھے گااور دیواندوارسر جھک جائے گا اور ان کے قدم ہائے مہارک پر گر پڑے گااور ان کے دیدار ہے دل کا جو حال ہوگاوہ قابل دید ہوگا جس کا مختصر خاکہ ماحظہ ہوگا۔

#### شفاعت کا ایتدائی منظر

شفاعت ہے پہلے کا ابتدائی منظر بھی نقیر نے دوسرے مقام پر شربِ بذامیں تفصیل ہے لکھا ہے یہاں پختھر أعرض ہورو زقی مت القد تعالی اولین و آخرین کوا یک وسیع وہموار میدان میں جمع کر ریگا کہ سب و یکھنےوالے کے پیش نظر ہوں اور پکارنے کی آواز سنیں ، دن طویل ہو گااور آفتا ہے کواس دن وس برس کی گرمی ویں گے پھر لوگوں کے سروں ہے نز ویک کریں کے یہاں تک کے بھتر رو کہ نوں کے فرق رہ جائے گا، پینے آنا شروع ہوئے قد آوم پیندتو زبین بیں جڈب ہوجائے گا پھر
اور جڑھنا شروع ہوگا یہاں تک کہ آدی غوطے کھائے گیس کے ،غرٹ پٹرٹ پر یں گے جیسے کوئی و بکیاں لیتا ہے ، قرب
افزاب نے فم وکرب اس درجہ کو پہنچے گا کہ طاقت ندہوگی تا ہے قل باقی ندر ہے گی رہ رہ کرشن گھرا ہٹیں نوگوں کو انٹیس گ ،
الہیں میں کہیں گے ویجھتے نہیں تم کس آفت میں کس حال کو پہنچے کوئی ایسا شفتے کیوں نہیں و هویڈتے جورب کے پاس شفا عت کرے کہ ہمیں اس مکان ہے نجات وے پھر خود ہی تجویز کریں گے کہ آوم عیب انسام ہمارے باب ہیں ان کے شفا عت کرے کہ ہمیں اس مکان ہے نجات وے پھر خود ہی تجویز کریں گے کہ آوم عیب انسام ہمارے باپ ہیں ان کے پاس چین و ایسات ہے کہ منہ میں لگام کی طرح ہوا جا ہتا ہے کوش کریں گے اس میں لگام کی طرح ہوا جا ہتا ہے کوش کریں گے اس تا مہارے باپ تی روح آپ میں گوائی اور اپنی روح آپ میں گوائی اور اپنی روح آپ میں گوائی اور اپنی اور آپ گوائی اور اپنی روح آپ میں آپ کورکھا اور سب چیز وں کے نام آپ کو سکھائے اور آپ کوائی آور اپنی کہ آپ کورکھا اور سب چیز وں کے نام آپ کو سکھائے اور آپ کوائی تو ایسان میں ہوا ہو یہ بین اور کس حال کو پہنچاتو آوم علیہ انسان میوا ہوا ہو دید میں سے ایسے ہی ہر نی عبیہ انسان میوا ہوا ہو گیا گئی کر شھا عت کے لئے کر بستہ ہو نگے۔

گور کا گور نہ رہے نبی کر پھونی تھی میار می کولی گئی کر شھا عت کے لئے کر بستہ ہو نگے۔

گور کا گور نہ رہ نبی کر پھونی تھی میں اس میان کولی گئی کر شھا عت کے لئے کر بستہ ہو نگے۔

جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا اب تک کے ہر ایک کا مند کہتاہوں کہاں آیا

#### إحل لغات

الرم مرز مين ياك مديد - تك كي و كهر -

#### شرع

مدینہ منورہ کی سرز مین کے سامنے جنت میں جائے کی خواہش نہیں لیکن چارو نا چارکسی طرح جنت میں آپہنچ وہ بھی اس طرح کہ میں نے سمجھ کسدینہ پاک ہی آیا ہوں گر جب جنت میں آگیا اور وہاں کے لوگوں کو یکھ تو بڑا خیران ہوا اور اس حالت میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں۔ اس شعر میں فتو ائے عشق کے مطابق واضح فرمایا کہ جنت کوئے مصطفی علیقی اسی میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں ہے تھا ہے تھا ہے تھا ہے تھا ہے تھا گئے ہوگئے کہ میں بھولے بھلائے چا بھی گیا تب بھی اے اس میں چین ندائے گا کیونکہ اے تو کوئے حسیب میں جی تا ہوں شاعر نے اے یوں اواکیا

کیا ہے یہ دیوانہ کس کا ہے یہ دیوانہ محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں

# طیبہ کے سوا سب باٹ پایال فنا ہونگے دیکھو گے چمن والو جب عبد خزاں آیا

#### حل لغات

یوں ان بر ہوں آبی ، زونہ وضی ، مگر ہاں آئندہ زوانے کے لئے بڑی خوبصور تی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے جو یقین اورا بمان پر دلالت کرتا ہے جیسے عم ومعانی کا قانون ہے۔

#### شرح

چمنستانِ مصطفویٰ (مدید موره) کےعلاوہ و نیا جہان کے سرے باغات فنا کی تبھینٹ چڑھ جائیں گے۔اے چمن والو! اس وقت ہم وکھ ویں گے بلکہ جب فرزال کا زماند آجائے گاتو تم خود ہی دیکچرلو گے ہمیں تو یقین ہے تہمہیں بھی یقین آجائے گا۔

# تاقيامت مدينه آباد

"کیل شنسی ہالک الا و حبہ کا قانون حق ہے کین القد تعالیٰ تمام عالم کودیران کرنے کے بعد ہی مدینہ پاک اس دنیا ہے قتم کریگا۔ حدیث شریف میں ہے

احر قرية من قرى الاسلام حرابا بالمدينة ( ١٠ و المال)

اسلام كى آبادايول ميس سب سي كرميس مديد ياك فتم موكا-

#### فائده

نی پاک شیختا کے مدید باک کی عزت واحز ام کا کیا کہنا کہ یہ آبا دوسر سبز و شا داب ہے بیہاں تک کہ تیا مت قائم ہو گی تو بہاں ہے دولہ کو براتی پرسوار کیا جائے گا اور بارات بہاں ہے روانہ ہو گی تو دومہا کا تیا م مقام مجمود پہو گا تو خلق خدا اندریں دوران نا دخول جنت آپ کی نعت خوانی میں مصروف رہے گی جس کی تفصیل فقیر نے منظر شفاعت میں بیان کی ہے۔

#### علم غيب

حضورسرویہ کم بھی کے علم غیب کے منگرین کے لئے تازیا نہ عجرت ہے کہ ایک طرف زمین کی آبادی کا آنا زبتایا (وہ جی حب کاوہ مقام جہ ں حضور مرہ یہ مام میکھٹے کی بڑی میں مربی کا تعلیم جمع ہے۔ یہ دیکھے )اور اس کا انجام بھی جو (عدیث ندُور میں ہے) بلکہ و فاءالوفاء میں ایک حدیث نقل فر مائی جس سے یقین سیجئے کہ آپ قیام قیامت سے پہیے عام کوان کے اختیام کی کیسی آئھوں دیکھی تر تیب بیان فر مائی ہے۔

عمران بيت المقدس حراب يثرب وحراب يثرب حروج الملحمه فتح الفسطيطيه وفتح الفسطيطية وقتح الفسطيطية حروح الدحال (ره و تريّري، وه قد من من من مقرسة عقدم)

بیت انمقدس کی آبا دی مدینه کی دیرانی کا سبب ہنے گی مدینه کی دیرانگی جنگیں لائے گی ان جنگوں میں فسطنطنیہ نتج ہوگا قسطنطنیه کی فتح پر دجال کاخروج ہوگا۔

> سر اور وه سنگ ور آنکم اور وه يزم نور ظالم كو وطن كا وهيان آيا نو كبال آيا

#### رحل لغات

سنگ در، دردازے کا پھر، چوکھٹ لیٹنی حضور سردر عالم اللہ کی مبارک چوکھٹ۔ بزمِ نور، نور کی محفل بعن نبی کریم آلی کے دربار اقدس (مدین منورہ) کے لوگوں کی مبارک محفل فیا لم ظلم کرنے والامجاز آدل۔وطن،ا بنا دیس۔

## شرح

ا، م احمد رض قد س سره کہنا ہیں جو ہتے تیں کہ جب میں مدینہ طیب میں حاضر تھا تو اپنا سرحضور مطابقہ کی چوکھٹ پر جھکا رہتا تھا اورا پی آنکھیں وہاں کی نورانی محفول کا بیارا بیارا نظارہ کیا کرتی تھیں۔میری زندگی کتنی بیاری فضاء میں گزررہی تھی ترکن کا لم دل کوکیا کہ جائے جس نے ایسی نورانی جگہ بھی اپنا دیس و ملک یا دکیا۔

اس شعر کے مطابق پہلے ایک مضمون گزرا ہے لیکن میراند ہب ہے کسدینہ پاک کی یا دجتنی بار کرونت نی قبلی مسرت ہوتی ہے اس کی اصل دجہ میہ ہے کہ ٹو دمجو پ خداللیف کے یہ یہ یا ک ہے بہت زیادہ پیار فرماتے بلکہ محابہ کرام اورامت خواص وعوام کواس سے پیار کی ترغیب دلاتے۔

## احاديث مباركه

(۱) سفر ہے دائیسی پر حضور سر در عالم النظافی جب مدینہ پاک کے در خت اور دیواریں اور مدینہ کوجانے والے راستے و کیھتے تو سواری کوتیز کر دیتے ۔ (وفا الوفاء)

(۲) آپ جب مکہ معظمہ ہے مدینہ پاک کی طرف لوٹے تو مدینہ طبیبہ کی خوشی اور محبت میں جا درمبارک کا ندھے اقدیں ہے۔ ہن کرفر ہاتے

#### هذا ارواح طيبه

ريهوا ئيس کيسي بھلي بيں \_(ايضاً)

ادرزائز مزاركو بزارون نويدرحت سنائمين مثلأ فرمايا

(۱)من زار قبری و جبت له شفاعتی. (رواوالیسمی)

جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئے۔

(۲)من زار قبری حلت له شفاعتی. (وڤاالوڤاء)

جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے واسطے میری شفاعت ثابت ہوگئی۔

(٣) من حاء دى رائر الاتحمله حاحة الإيارتى كان حقاعمى ان اكون له شفيعا يوم القيمة ( التمان ) جوميرى زيارت كوميرى زيارت كرسوااور چيز اس كوندلائى تو مجھ پر حق م كرقيامت كون يس اس كا الشفيع مودگا۔

(۳) من حع فراری قبر بعد وفاقتی کان کمس داری فی حیاتی (۱ ریس طرف) جس نے مج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ مثل اس کے ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ کی۔

(۵)من حج البيت ولم يورني فقد حقاسي (٠٠٠هـ ل)

جس نے بیت اللہ کا ج کیااور میری زیارت ندگی اس نے مجھ برتم کیا۔

(٣) من راري قبري او من راربي كنت له شفيعا اوشهيدا ومن مات في احد الحرمين بعثه الله

عزوجل في الامنين يوم القيمة. (ايرواؤو)

جس نے میری قبر کی زیارت کی (۱۰۰<sub>۱۶) جس نے میری زیارت کی بیس اس کے لئے شفیج یا گواہ رہوں گااور جو شخص حربین ے ایک بیس مرگیا القدعز و جل اس کو قبیا مت کے دن امن والوں بیس اُٹھائے گا۔</sub>

(۷)من رارىي متعمد كان في حواري يوم القيمة. ( "تيلي )

جس نے بالقصدمیری زیارت کی دہ قیامت کے دن میری بناہ میں ہوگا۔

بائده

احادیث مبار که ندکوره بالاسمح جیں۔ ابن جیمیہ نے اپنی فساد طبع پرضعیف دموضوع کہدکرا پناانجام پر با دکیا لیکن امام

سکی کاخدا بھلا کر ہےانہوں نے ابن تیمیہ کے تمام اعتر اضات غلط کر کے ان روایات کی تصحیح فرمائی اور فرمایا کہ روایت مذکورہ آہے۔

ولوابهم اذ ظلموا الفسهم حاء وك فاستعفر والله واستعفر لهم الرسول لوحدوالله تواما وحيما. (مورة شاء، ركوع)

اورا گریدلوگ جس وقت اپنی جانوں پرظلم کرتے ہیں تیرے پاس آتے ہیں اور خدا سے بخشش مائلتے اور پیغیبران کے سئے بخشش مائلتی تو وہ خدا کومعا ف کرنے والامہر بان باتے۔

ہو جاتی ہے۔ موبد ہیں اور علم حدیث کا قاعدہ ہے کہ جوروایت قرآنی مضامین ہے موبد ہوجائے وہ روایات معنا تھی ہوجاتی ہےاور بیدوایت تو سندا بھی سیجے ہے اور معنا بھی۔

> کھ نعت کے طبقے کا عالم ہی زالا ہے سکتہ میں بڑی ہے عقل چکر میں گمال آیا

#### حل لغات

نعت، تعریف، رسول اکرم این کے مدحیدا شعار جیسا کے منقبت صحابہ کرام اور اہل بیت عظام وغیرہ کی شان میں ا تعریف و تو صیف والے اشعار کو کہتے ہیں۔ طبقے ، رہتے ، مرہے عالم ، بامعنی حالت ۔ سکتہ ، ایک مرض جس میں حس آور کت محتم ہوج تی ہے اور جا ندار مردہ کی طرح ہوجا تا ہے۔ چیکر ، چیرت۔

#### شرح

نعت رسول اکرم الفطائة کی عظمتوں اور مراتب کی حالت ہی ہجھائی ہے کہ عثل وقہم کی رسائی ان تک ناممکن ہے عقل نارس ہے حس و ہے خرکت (سکتہ ہے ہ م) پڑی ہوئی ہے اور تصورات وخیالات خیرت زوہ جی مجبوب یگا ندھد کی صفات قد سیہ اقدس میں نعت کوئی بڑا ہی مشکل کا م ہے ہزار کوشش کے ہاوچو دبڑے ہے بڑا علم وعمل والا اتنا قاصر ہے کہ ان کی تعریف و تو صیف کا اونی بھی من اوانہیں کرسکتا اور میں بھی ان ہی قاصر لوگوں ہے ہوں میری کیا مجال ہے کہ حضور علی تھے جمہ گیر مختصیت کی نعت کوئی کا حق اواکر سکوں۔

# قرآن مجيد

قل لوكان البحر مدادالكلمت ربى البعد البحر قبل ان تبعد كلمت ربى ولو حتبا بمثله مدادا ( پررو ۲ ايموروًالكيق ۱۹-۱۹) فرہ نئے اگر سمندرمیرے رب کے کلمات کے لئے سیا ہی ہوتو ضرور سمندرختم ہوجائے گااور میرے رب کے کلمات ختم نہ ہونگے اگر چہم ویساہی اور (سندر)اس کی مددکولے آئیں۔

ولوان مافي الارص من شحرة اقلام والنحر يمده من بعده سبعة انحرما بقدت كلمت الله (بإره الماقمان ١٤)

اورا گرز مین میں جینے در خت ہیں تمام قلمیں ہو جا کمیں اور سمندراس کی سیابی ہواس کے چیچھے سات سمندر ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کے کلم سے ختم ندموں گے۔

#### تائده

کلی ت اللہ ہے بعض علی ء نے حضور علیقہ کے کمالات مراد لئے ہیں۔

# آيت شان نزول

حضرت ابن عبس رضی القدت فی عنبات فر مایا که بیمود نے کہا کدا ہے میں بھٹائے آپ کا خیال ہے کہ جمیں حکمت دی گئی اور آپ کی کتاب میں کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی پھر آپ کیسے فر ماتے ہیں کہ جمیں نہیں دیا گیا محرتھوڑا علم اس پر بیآ بہت کر ہمہناز ل ہوئی۔ (خزائن)

#### فائده

یا در ہے کہ حضور میں گئے کے فضائل و کمالات کا حاطہ طاقت بشری ہے خاری ہے عماءِ ظاہر و ہاطن سب یہاں عاجز بیں چنانچہ حضرت خواجہ صالح بن مبارک بخاری خلیفہ مجاز حضرت خواجہ خواجہ گان سید بہاؤالدین نقشبندر ضی القد تعالی عند انیس الطالبین صفحہ ۹ بیس لکھتے ہیں

معلم عالم المسلوف است که صلایقیت نیز ۱۰۰۰ منده و مرتبه ایست به نبوت و سخن سلطان العام است العام است که صلایقیت نیز ۱۰۰۰ منده و مرتبه ایست به نبوت و سخن سلطان العام است و مده منده منده و مده منده و مده منده و مده و م

بسط می کانور ہے کے صدیقوں کے مقام کی نہایت نبیوں کے مقام کی ابتداء ہے اور ان کے کلمات قد سیدیں ہے ہے کہ عامہ مومنین کے مقام کی ابتداء ہے اور اولیاء کے مقام کی عابت شہیدوں کے مقام کی عابیہ صدیقوں کے مقام کی ابتداء ہے اور صدیقوں کے مقام کی ابتداء ہے اور صدیقوں کے مقام کی عابیت اولعزم کے مقام کی ابتداء ہے اور اولوں می مقام کی ابتداء ہے اور اولوں می مقام کی عابیت اولعزم کے مقام کی ابتداء ہوا اولوالعزم کے مقام کی عابیت دھزت مصطفیٰ علیقہ اور حضرت مصطفیٰ علیقہ کے مقام کی کوئی انتہاء نہیں اور حق جل وعلا کے سوا اور کوئی آپ کے مقام کی کوئی انتہاء نہیں اور حق جل وعلا کے سوا اور کوئی آپ کے مقام کی اون انہاء نہیں جو نہ کور ہوئے اور قام میں مراتب برتھ جو نہ کور ہوئے اور قیامت کے دون روحوں کا مقام ان ہی مراتب برتھ جو نہ کور ہوئے اور قیامت کے دون روحوں کا مقام ان ہی مراتب برتھ جو نہ کور ہوئے اور قیامت کے دون ہوئی ان ہی مراتب برجوگا۔

شخ ابوالحسن خرقانی قدس سره (مههه عه) یول فرمات میں

ے جور رغمایت ندا نستم غایت درجات مصطفی پیچ بدا نستم و کرد در سسم و در انمایش در انتاز نستم و در انتخاب ندا نستم در انتخاب الللم)

مجھان تین چیزوں کی غایت وحد معلوم ند ہوئی حضرت جم مصطفیٰ عظیفہ کے درجات کرغس معرفت۔ اومشرف الدین بوجیری رحمۃ القد تعالیٰ علیہ (۳۹۳ء کالیے تصیدہ ہر دہ شریف میں فر ماتے ہیں

> دع ما ادعته النصاري بهيم واحكم بما شئيت مدحا فيه

. واحتكم فانسب الى ذاته

ماشئت من شرف وانسب

الى قدره ماشئت من عظم

چھوڑ کر دعویٰ وہ جس کے جیں نصاری مدمی جاہے جو مانواے زیبا ہے اللہ کی تسم جوشرف جا ہو کرومنسوخ اس کی ذات ہے۔ کوئی عظمت کیوں ندہوہے منزلت سے اس کی کم۔

میں عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدار بنے اللہ وہ میں بوں فریاتے ہیں

- رتباو برا رامكال يروست فتم

منعت كياه شصفدا شديروتمام

جور تنبدا مکانی ہے دہ آپ برختم ہے برو و تعمت جوالقد تعالی کے ہاں ہے وہ آپ میں کھمل ہے۔ کسی دوسرے برزگ نے فرمایا با صاحب الدهمال ويساسيد البشر من وحه ك المنيسر لفد سرر القمس لايسمكن الشناء كسماكسان حقد بعداز خدا بگزرتوئسي قبصه مخصر

ا ہے صاحب جمال اے سیدالبشر آپ کے روش چیرہ سے جاندروش ہے خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں آپ کی ثناء کی حقہ ناممکن ہے خدا کے بعد آپ ہی بزرگ میں قصہ مختصر۔

### سوال

حضوره الله كى تعريف مين مبالغه آميز امور شامل بين اور قرآن مجيد مين ايسے مبالغه جات سے منع فر مايا ہے جنانچه · ر مايا

## لاتغلوا في دينكم

اپنے وین میں مبالغہ نذکرو۔

#### جواب

آیت میں غلو کی نبی ہے مبالفہ کی نبیں عربی اللہ مسبو مسحداور عس اللہ منظوات ، مراغب) حدے آئے بردھنا کو کہنے جی اور حضور منطقہ کی تعریف ہے روکنے والوں کوتا حال معلوم نبیل ہوسکا کے حضور منطقہ کی تعریف اور مدح وثناء کی حدے کہاں کہ ہم اس کے آگے نہ بردھیں حدوہ بنا دیں اس کے آگے ہم نبیل بردھیں گے لیکن و نیا جلک کی عالم ختم ہوج کیں تو تھی حضور منطقہ کی مدح وثناء کا ایک باب بھی ختم نہ ہوگا۔

حسنورسرور علم المنطقة كى تعريف كى حدتو مخالفين كے امام نے بتائى ليكن اب وہ اے ظاہر كرنے ہے شر ماتے ہیں۔ تقویة الایمان میں مکھ ہے كہ حضور وقع ہے كے تعریف اور تعظیم بڑے بھائی جیسی ہواور آپ كو گاؤں كے چوہدرى كی طرح منا جائے اور بس۔ (تقویة الایمان)

# نبی پاک شواللم کی حد

می گفین کے اہام نے جوصد بنائی ہے وہ نام ف ناملا بلکہ بہت بڑی گستاخی اور ہے اوبی ہے۔ اہل سنت کے نز ویک مدح کی حد قرآن مجیدنے خو دبتائی ہے چنانچیاس آیة کا دوسر اجملہ ہے

و لاتقولواعلى الله الا الحق امها المسيح عيسى من مريم رسول الله و كلمة ( برد٢)

اوراللہ تعالیٰ پر حق کے سوااور کچھوٹہ کہوئے شک سے علیٹی این مریم اللہ تعالیٰ کارسول اور کلمہ ہے۔

اس میں اللہ تقالی نے عیسائیوں کوفر مایا کہ نبی پاکھیٹے کوخدا تعالی کا بیٹا نہ کہو بلکہ اللہ تعالی کارسول اور کلمہ البی کہو۔ اس نے حضور علیہ نے امت کواپنی تعریف کی حدیثانی کہ

لا تطروني كمااطرت النصاري عيسي بن مريم.

بچھاں مدے آگے ندیز ھاؤ جیے ہیںائیوں نے نتیلی بن مریم کوحدے آگے پڑ ھایا۔

#### فائده

اس سے ثابت ہوا کے حضور الفظی کو خدااور خدا کا بیٹا نہیں کہنا۔ اس کے بعد ریعقیدہ رکھنا ہے اس سے ثابت ہوا کے حضور الفظیم کا الفظیم کا بعداد خداین رگ تونی قصر مختصر

اس كنة الام يوحيري رحمة القد تعالى عليدفر مايا

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بماشئت واحتكم فان فصل رسول الله ليس له حدفيعرب عنه ناطق بضم

جوعیں نیوں نے اپنے نبی کوکبر (مینی من اللہ مرس کا شہر یہ ) نہ کہد ہاقی جوچا ہے کہد ڈال اس لئے کہ آپ کے فضائل کی حدثیں '' کہا ہے کوئی بیان کر سکے۔

> جنتی مخمی رئیں کیمی مخمی معوب کری میں اور وہ قدر ہے۔ مایہ ہے مایہ کناں کا

#### حل لغات

جلتی تقی زبین، زبین تپ رہی تھی مجاز اُمیدانِ محشر بھی دھوپ، کڑی سخت دھوپ تھی۔ قد و مامت ،جسم کی لمبائی قد ہے س ریہ جھنوں تھی تھی کی ذات مبارک سامیہ کتال ،سامیہ کرنے والے۔

#### شرح

تصور میں میدانِ حشر کا نقشہ تھینچا گیا ہے کہ ذہبن کیسی جل رہی تھی اور دھوپ کیسی سخت تھی اسنے ہیں حضور ملک ہے م میں تشریف لائے حالانکہ دنیا میں آپ کا سامیہ نہ ہوتا تھا لیکن میدانِ حشر میں آپ نے ساری امت کواپنے سامید رحمت و

وع طفت مين جيمياليا\_

ا م اہل سنت کی تقلید میں اس شعر کی ترجم نی کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے ج نھر کانپ اٹھے گی محش کے دن خوف سے معلیہ دس جا یا مسرات ہوئے تاب نیائے مارے محشر کا نششہ ہر با جا یا

#### فائده

فقیر میدان حشر کا ایک مختصر ساخا کہ چیش کرتا ہے اس ہے انداز ولگائیں کہ اہل محشر کوئتنی بڑی مشکل کا سامنہ ہوگا پھر ایسی مشکل میں سوائے نبی یو کے فیل کے کوئی کا م ندا ہے گا۔

#### قیامت کا منظر

اس ون سورت جوآت چرخ چهارم پرچار بزار سال کی راه پر ہے صرف میل بحرفا صد پر ہوگا۔ حدیث میں السمیہ بست ۔ ہے راوی کہتے ہیں کہ میکن کر سال کی راه پر ہے سام افت مراد ہے یامیس مسک حد المقیامیة وانی کی سالی ) اگر میل مسافت مراد ہے یامیس مسک حد المقیامیة وانی کی سالی ) اگر میل مسافت مراد ہوتو و دی آقی ہ جو پشت کئے ہوئے ہاس دن اس طرف متہ کریگا سامیہ کہیں ڈھونڈے نہ ملے گا عمر بھر کے اعمال کا حسب کی بوگاس دن نہ کوئی یار ہوگا تدمد دگار نہ کوئی مولس نٹنخو ارجن جن سے امید الداد ہو کئی ہو وہ خودا پی بیر بیٹانیوں میں گھرے ہوں گے۔

يوم يفرالمرمن احيه وامه وابيه وصاحبة وبنيه لكل امرى منهم يومند شان يعنيه.

جس دن آ دی این بھی گی ہے بھی گے گا اور اپنے مال اور ہا پ ہے اپنی بیوی اور اولا دے اس دن ہر ایک کی شان و تکلیف ایسی ہوگی جو دوسرے سے بے تعلق کر دیگی۔

اس دن تمام لوگ حضرت و معلیدالسال مرکے پاس جا تھی گے اورصاف جواب پا تھی گے۔ اب لوگ حضرت ابرا جیم عیہ الدھیت وال ادھیت والے عیت چھڑت نوح علیہ السال مرکے پاس جا تھی گے وہی جواب پا تھی گے۔ اب لوگ حضرت ابرا جیم عیہ السال مرکی خدمت میں حاضر ہو نگے وہیا جواب پا تھیں گے حضرت میں حاضر ہو نگے وہیا جواب پا تھیں گے حضرت عیسی علیہ السال مرکے بیبال حاضر ہو نگے اپنے مرض کی دوانہ پا تھیں گے۔ آخر بیس آفا بنوت ، ماہتا ب بات اللہ کی خدمت میں حاضر ہو نگے سب لوگوں کے برعکس بیبال "اما الھا امالھا پیسنیں گے۔

> کہیں گے اور نبی اف هیواالی غیری مرے حضور کے ب برانالها ہوگا

میں ہوں شفاعت کے لئے میں ہوں شفاعت کے لئے فور أارشاد ہوگا

ارفع راسك وقل تسمع واشفع تشفع

یعنی اے محمد (ﷺ )ا پناسر اُٹھ وَاور کہوتمہاری بات بن جائے گی اور شفاعت کروتمہاری شفاعت قبول ہوگ۔ حضور شیق درواز ہ کھول دیں گے پھر اور انبیا ء،ادلیا ء،علماء، علماء، حجاج ،حفاظ وغیرہ شفاعت کریں گے۔

طبیہ ہے ہم آتے ہیں کے تو جناں والو کیا دکھے کے جیتا ہے چوواں سے یہاں آیا

## حل لغات

طيبه مدينه منوره - جنال ، جنت كي جمع بهشت \_وال، وبال كالمخفف ،اس حبكه-

### شرح

اے بہشت والوا ڈرا جہاری النی چال تو ویکھو کے دیار مجبوب مدینہ جہاں جہارا پیار امجبوب جلوہ افروز ہے چھوڑ کر تہارے پاس بہشت ہریں میں آرہے تیں۔اے بہشت ہریں والوا آپ لوگ جم آنے والوں کے ایک ایک فروے کو چھے جو کہ تہاری غذا تو ویدار ویار مجبوب تھی وہاں ہے جو ' یبال بہشت میں' ہم آکے رہنے گئے ہو یہاں تم کوکون جی ایک چیز دکھا کی دیتی ہے جے تم و کید کر جی رہ ہولیتی عاشقان صبیب لییب ، دلوں کے طبیب میں تھی کو مدینہ منورہ کے سواکی وہری جگہ خواہ بہشت ہریں بی کیوں شہو پسند بی نہیں کرتے جب تک کے حضورہ تھے جبوہ فرما ندہوں ان کے فرویک و بار حسیب سال جاتے ہوں تا بہوں ان کے فرویک و بار حسیب سے برد ھاکرکوئی جگہ نہیں۔ بی صحابہ کرام رضی القد تھائی بھی کاعقیدہ ہے

## زبيعه اسلمى

آپ فرہ تے ہیں کہ ایک شب جبد میری قسمت کاستارہ جبکا میں نے حضور علیقے کے لئے وضو کا پانی حاضر کیا آپ نے حاضر ہو کر فر مایا

معلوم ہے اقرار کی عادت تیری جھے کو

ا يك س كل في عرض كى يارسول التعليقة خداك تتم بين بي شك آپ عرصت ركهنا مول حضور عليقة في فرمايا و كير

تو کی کہتا ہے اس نے نئین مرتبہ بھی بوض کیا۔ آپ نے فرمایا اگرتو جھے ہے محبت رکھتا ہے تو فقرو فاقے کے نئے برگستوان تیار کرے کیونکہ فقر و فاقہ میرے محب کی طرف اس ہے بھی جلدی پہنچتا ہے جنتی کہ پانی کی رواپیے منتہی کی طرف پہنچتی ہے۔ (ترندی ٹریف)

#### فائده

اس حدیث پر گستوان کنامیر سے ہے جس طرح لڑائی میں پر گستوان گھوڑے کواذیت سے بچاتی ہے اس طرح صبر عاشق رسول خداع آفتے کو فقر و فاقے کی اذیت ہے بچاتا ہے کیونکہ صبر کے بغیر نفوس فقر کی تکلیف کو ہر داشت نہیں کر سکتے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جورسول التون کے گئے ہے محبت اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللد بن معودروایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضورت کی خدمت میں عرض کیا آپ کی فرماتے:
میں اس شخص کی نسبت جوالی قوم ہے محبت رکھتا ہے جن ہاس کی ملاقات نہیں ہوئی "السمسر ، مس احسینی انسان:
قیر مت کے دن ان لوگوں کے زمرہ میں اُٹھے گا جن ہے وہ محبت رکھتا تھا۔

حضرت الس كابيان ہے كدا يك شخص في رسول التوقيقة دريافت كيا كرقيامت كب ہوگي آپ في مايا كر تجھ الرياف وي الله الله الله وي الله الله وي الله الله وي الل

و من يطع الله و الرسول فاوليك مع الذين انعم الله عليهم من السين و الصديقين و الشهداء و الصلحين وحسن اولتك رفيقا(باره٥، ركوع)

اور جوکوئی القداور اس کے رسول کی فر ماثیر داری کرے اپس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوئے جن پرِ القد نے انعام کیا ہے بیٹن پنجیبر و س بصدیقوں بشہید د ں اور بیکول کے ساتھ اور رہے انہجی رفیق میں۔

## توثيق انيق

صی ہے کرام رضی القد تعالیٰ عنہم فرہ ہے ہیں کہ ہمیں اس سے بڑھ کراور کوئی خوشی محسوس نہ ہوئی جب سے ہمیں مڑوہ
بہار سنایا گیا کہ ہرا یک اپنے مجبوب کے ساتھ ہوگا۔ اس لئے زاہد کوچا ہے جنت تو عاشق کوچا ہے جنت والا کیونکہ القد تعالیٰ
بھی اے احسن رفیق فرہ تا ہے اور صحبہ کرام بھی بہی تمتار کھتے تھے تو پھر امام احمد رضا رحمۃ القد تعالیٰ عبیدا ہے احسن رفیق
فرہ تا ہے اور صحبہ کرام بھی بہی تمنا رکھتے تھے تو پھر امام احمد رضا رحمۃ القد تعالیٰ عبید نے ان کی افتد ایس جنت ہے مدید
یاک کوڑجے وے دے رہے بڑی تو حق بجانب بیں۔

ے طرق اما ہے اور دامو اور ترکی چکی کے انتخاص اور ادر اداما اس کی

#### حل لخات

طوق، ہنسلی ، گلے کا پٹے، گلے کا حد۔ الم ،غم و دروقری ، فاختہ کی طرح کا پریمرہ جس کے گلے میں سیاہ حلقہ بنار ہتا ہےاس کی آواز دروغم میں ڈو فیمحسوس ہوتی ہے مجاز اسمنا ہگار، سیاہ کار چھٹی ، پر دانتہ خط، رقعہ۔ سرواواں مجبوب۔

#### شرج

کل قیا مت میں پھولوگ ایسے بھی ہونگے جن کے عمال جب تو لے جائیں گو گانا مرای ہوگا جس ہے وہ پریش ہور ہے جس ہوگا کہ انہیں دوزخ میں بھیجا جائے اس وقت ان پر عجیب در دوغم کا عالم طاری ہوگا جس ہے وہ پریش نہور ہے ہوں گے گویغم والم کا طوق ان کی گر دن میں پڑجائے گاوروہ ہے بھی کے عالم میں ہونے قم فرالم کا طوق ان کی گر دن میں پڑجائے گاوروہ ہے بھی کے عالم میں ہونے قرضے آئیں گے اور چا ہیں گے کہ انہیں تھیسٹ کرجہنم میں لے جائیں استے میں نی رحمت پنجی اوا مت میں تھیں جس سے ان کی نیکی ان پڑھ جائیں گے جن سے وہ لوگ عجب کرتے تصاورا ہے پاس سے ایک رفعہ نکال کرمیز ان پر دکھوری گے جس سے ان کی نیکی ان پڑھ جائیں گی اور اب انہیں دوسر احکم مے گا کہ ان کو جنت میں واقمل کر دواس طرح رن گوغم کے طوق ان کے مگلے ہے نکل جائیں گے اور اس سے وہ آزا وہوکر اس کے دور آزاد ہوکر داخل جنت ہوئے جب آپ ایسے لوگوں کے لئے نجات کا پروانہ دلوا کیں گے اور اس سے وہ آزا وہوکر اپوس اور بیکا غذوہ وروو ہے جوتو نے جھ پر پروسا ہے اپ کون بیں اور کا غذ کیسا ہے آپ فرما کیں گئیں گے ہیں نبی علیہ انسام ہوں اور بیکا غذوہ وروو ہے جوتو نے جھ پر پروسا ہے ۔ (جوابر ابی رجد اصفے کیا کہ بیا ہے ان کی گئی گئیں گے ہیں نبی علیہ انسام ہوں اور بیکا غذوہ وروو ہے جوتو نے جھ پر برخ صابے ۔ (جوابر ابی رجد اصفے کیا کہ میا کی کا برای رجد اصفے کیا ہے دور اس کے بیا کہ کا کون بیل اور کی کا تیں اور بیکا غذوہ وروو ہے جوتو نے جوتو ہے ج

اس مضمون کوخودا ہ ساحمہ لندس سرہ اپنے انداز میں یوں ادا فرمایا ہے اے شافع مم شد ای جو ہے نب س نے فیا میری سات فی

ناما سے رضا کے ہا مت باہ یا ہا ہا۔ ایجھو مرے اپنا ہے اور ایکے ایواں کی

#### حل لغات

نامہ، خط، رجسٹر ، نامہ اعمال۔ دیکھو، کلہ تنہیں۔ خبر دار ، پلہ ، تر از و کا پلڑ ہ۔ا تھے میاں ،اعلی حضرت عبیہ الرحمة کے پیر ومرشد جومار ہرہ ضلع اینے کے رہنے والے تھے۔

#### نشرح

عقید ہُ اہل سنت کی رو سے چونکہ کا مل پیرومرشد یا بندا ہے گر قبار مصیبت مرید کی مد دادر شفاعت کا مجاز ہوتا ہے اس سے اعلی حضرت احمد رضا خان قیامت کے ہریا اور حساب و کتاب کے ہونے کا تصور کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میر سے برے کاموں! اب رضا کے نامدا عمال سے از خود مث جاؤور نہ (فیروں، فل) تر از و کے میر سے پلڑے پر ابھی بنفس نفیس نمیر سے مرشد کا مل استھے میاں جوالند تعالی اور اس کے رسول کے نہایت مقرب اور چہتے ہیں آجائیں گے اور سب ہی سب برے کاموں کو مناڈ الیس گے۔

## شفاعت اولياء

شفاعت اوس عوائم دوسرے معنوں میں مددواعات تقییر کرتے ہیں وہ زندہ ہوں یا صاحبان وصال چنانچہ قاضی شاء القدص حب پانی پی جنہیں مولانا الشاہ عبدالعزیز صاحب دبلوی ہیم قی وقت فر ما یا کرتے تھے اپنی کی ب تذکرة الموتی میں لکھتے ہیں کہ صالحین کی ارواح زمین و آسمان بہشت وغیرہ جہاں چاہیں جاتی ہیں اولیاء القدومشائع عظام کی ارواح طیبہ کا تو کی کہناوہ تو مریدین و معتقدین کی مدد کے لئے پروقت مستعداوران کی عاجب پوری کرنے کے ہئے موجود ہیں حضرت احمد زروق اکا پرعلی عوادلیا عوادلیا نے دیار مغرب سے ہیں۔ اپنے قعیدہ میں فرماتے ہیں اسلامی الشناخ اعلیہ استعلیا حدود اللہ میان مسکمة

و ان کست فی صیق کرنسی و حشهٔ مسلم باز و ق ا**ت لسسرعهٔ** میں اپنے اپنے مرید کی پریشانیوں میں جمعیت بخشے دالا ہوں جب ستم زیاندا پی نحوست ہے اس پر تعدی کرے اور اگر تو تنگی اور دحشت میں ہوتو یوں ندا کرویاز روق میں فور اُ آمو جود ہوں گا۔ شہوہ کی القدص حب دہلوی انفاس العارفین میں اپنے نا نا ابوالر ضامحد کے حالات میں لکھتے ہیں ہڑھیا ان کی مربیہ ہ تھی جا رُا ہجار میں مبتلا ہوئی حدے زیادہ کمزور ہوگئ تھی شب کو اس شدت سے پیاس لگی کوئی بانی و بینے والا موجود نہ تھا۔ جاڑے کی وجہ ہے لی ف اوڑھنے کی اس کو ضرورت تھی حضرت کی روح متمثل ہوکرتشر بیف لائی اس کو بانی پلایا اور لحاف اوڑھ کرنا ئب ہوگئی اور حضور پر نورغو نے باک رضی القد تعالی عنہ کے اس تتم کے تصرفات بے ثنار ہیں۔

### قبور میں

سیدنا پا برزید کامر مدقبر میں وفنایا گیاتو نکبرین نے کئی سوالات کئے "مسس دیک السامنج ''نے کہامیں نے کئی سال تک پا برزید کی قباءاُ تھ سے رکھی لیعنی ان کا خاوم ہوں اس براس کی نجات ہوگئی۔ ( یون : بیان )

#### فائده

صرف القدوالے كانام بى اس كى نب كاموجب بن گيا اور صديث قدى ميں ہے ان رحمة سبقت عضبى

میری رحمت میرے غضب سے سبقت کر گئی۔

بخاری شریف میں ہے کل قیامت میں القد تعالی ایک بندے مجرم کوصرف اس لئے بہشت عطافر مائے گااس نے پیا سے کتے کو پونی پلایا تھا۔ایک اور روایت میں ہے کداور مجرم کواس لئے بخشش دیگااس نے راستے سے کاشٹے ڈھیے وغیرہ بٹائے تتھے۔(بخاری شریف)

#### فائده

اگروہ پیا ہے کتے کو پانی پلانے اور رائے ہے کانے وصیعے ہٹانے ہے بخش ویتا ہے اگروہ گنا ہاگا رکواولیا وکرا مکی: عزیت واحتر ام کی پیش نظر بخشا ہے تو انکار کیوں۔

> بدکار رضا خوش ہو بدکام تصبے ہوٹ وہ ایکھے میاں پیارا انجھوں کا میاں آیا

### حل لغات

بدكار ، اعلى حضرت قدى سره ف ايخ آپ كوتو اضعاً بدكار فرمايا -بدكام ، براكام -

### شرح

تواضعاً فرہ رہے ہیں اے ہدکر دارد گنا ہگار رضا تو خوش ہوجا ہرے کام اب بھے ہوجا کیں گے کیونکہ وہ اچھے میاں

جواچھوں کے پیارے میاں ہیں وہ دیکھوتشریف لائے ہیں۔

### شفاعت اولياء حق

منگرین شفاعت عجیب مخلوق ہے وہ انبیاءوادلی علیٰ نبینا علیہم انساام کی شفاعت کے منگر میں کیکن قرآن ، رمض ن اور دیگر انکی ل صدلحہ کی شفاعت کے قائل بین حالا نکہ انکمال عرض بین اور انبیاءو اولیاء جواہر۔ اعراض کا جواہر کے بغیر کوئی وجو دئیں مشالاروزہ عمل ہے لیکن روز ہے دار کے وجود کامختات ہے نماز عرض ہے نماز کے وجود کی مختاج نیز جس طرح انکی ل صدلحہ کی شفاعت احدود ہے ہے تابت ہے ایسے ہی اولیاء کی شفاعت بھی احاویث ہے تابت ہے۔

## آيت مباركه

وہ آیات جواللہ تعالیٰ نے اون شفاعت کے متعلق فرمائی ہیں ان میں انبیاءیا صرف نمی پاک علی ہے خاص نہیں بلکہ عام ہیں جسے بھی اللہ تعالیٰ اون شفاعت بخشے اور اون مجبوب کوہوگاتہ کے مفضوب کواور محبوب بندے انبیا علیہم السلام کے ابعد اولیا ءہی ہیں۔

الاحلا يومند بعصهم لعبص عدوالا المتقيري

: حمبرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دغمن ہو کئے سوائے متفین کے۔

#### فافده

ان مقین کی عداوت کی نقی ان کی شفاعت کی دلیل ہے۔

### احاديث مباركه

اس موضوع کی بے شہرروایات بیں بقدر ضرورت حاضر بیں۔

(۱) سیدنا عثان غنی رضی الله تعالی عنه کی شفاعت ہے ستر ہزار مجرموں کونجات ملے گی۔

(٢) سيدنا أويس قرني رضى التدتو لي عند كي شفاعت عصام قبيله كي بكريون كي بال كي كنتي پر مجرمون كونجات ملي كي-

(٣) سيدناغو شواعظم رضي القد تعالى عنه نے فرمايا ميں ئے ايك برا دفتر ديكھا تو فرمايا گيا بدآپ كے مريدين كي فہرست

ہاں سے آپ نے فرمایا جوآج میرے سلسلہ میں شامل ہے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ( 🖘 ۱ - ر )

(۳) کعبہ معظمہ ججرااسو د کی شفاعت در بگر ہے ثمارمجبو ہوں کی شفاعت کا سلسلہ ہے ثمار ہے۔ فقیر نے تفصیل وارا پئی تصنیف ...........

منظر شفاعت میں لکھوری ہے۔

## اچھے میاں (مدستال میر) کا تعارف

آپ کا تفصیلی تق رف انشاءاللہ آئندہ اوراق میں آئے گائنتھرعرض ہے کہ آپ کی ولا وت ۲۸رمض ن ۱۹ ااھ میں ہوئی۔اصل اسم گرامی آل احمد (زمنہ مدین لی مید ) ہے اجھے میاں لقب ہے۔آپ کا عمی یا بیدا تنا بلند ہے تھ کہ مسئلہ وحد قالو جود جیس وقیق مسئلہ بھے نے لیے شاہ عبد العزیز محدث وبلوی رحمتہ اللہ تعالی عبیہ آپ کے پاس لوگوں کو جھیجواتے اور تھا نیف بیس سب سے تھینم آئئین احمد ی ہے جس کی چونتیس جلدیں ہیں آپ کاوصال ۱۲۳۵ھ میں ہوا۔

## نعت شریف نمبر ۱۶

خراب حال کیا دل کو پہلال کیا تہال کیا تہال کیا

### حل لفات

پر ملال جمکین کوچه بگلی کیا، برائے استفہام ،ا نکاری نہال ،سرسبرو شاداب ،سر در۔

### شرج

یار سول النون کے آپ کی مبارک کی ہے جدائی اور فراق نے میری حالت خراب کردی اور میرے دل کوغم وائدوہ ہے۔ کھر دیا ۔ فراق ویارٹ کے میری حالت خراب کردی اور میرے دل کوغم وائدوہ ہے۔ کھر دیا ۔ فراق ویار نے کیک اور ٹیسیں کے سواشا دالی وسرور نہ بخشا جلداس سے میرے دل میں پچھے اور کیک اور ٹیسیں ۔ فحسوس ہوئے لگیں۔

## مدینه پاک کی جدائی

جوحفرات مدید پاک ایک ہاریا گئی ہار حاضر ہوکرواپس لوٹنے بیں واپسی پران پر کیا گزرتی ہےان کی کیفیت امام! احمد قدس سروٹے بیان فرمائی۔

## حج اول کا مختصر حال

# نہ روئے گل ابھی ویکھا نہ یوئے گل سونگھا قضانے لا کے قض میں شکت بال کیا

### حل لغات

روئے گل، بچول کا مند مجبوب ،مرادِر سول اکرم ﷺ ۔ بوئے گل، بچول کی خوشبو۔قضا ، تقذیر ، فیصلہ الہی ۔قض، پنجر ہ (مرادوش عدویات )شکتہ ہال ،ہازوتو ژدیاا ڑنے کے قابل ندر کھا۔

### شرح

ابھی تو سر کارکو نین النظافی کی زیارت ہو کی تھی اور ندابھی اس پھول کی خوشبوسٹی تھی تھی دل کی تمنا دل ہی میں رہ گئی کہ تقدیر نے اس پوک سرز مین مدینہ منورہ سے تھے اپنے ہندوستان میں لاکر بازوتو ڑدیا تا کہ اُڑکر پھر جانے کے قابل ہی نہ رہوں اور بوہ جو دتمنا نے زیارت کے پھر دو بارہ اس دیار مجبوب میں حاضری بظا ہر ممکن تبیں ہے۔
وہ ول کہ خول شد ار مال ہے جس میں مل ڈالا فال کیا گفال کے خول شد ار مال ہے جس میں مل ڈالا

## إشرج

وه دل جس میں نا کا محسرتیں دقر تنجیں اس دل کور نج سف<sub>ر</sub> نے مسل ڈالا کو یا شہیدوں کی قبروں کومٹا دیا تو میں اس کی : فریا دکرر ہا ہوں۔

یہ راے یا تنی وہاں سے پلنے کی اے نفس سے مثلر النی چھری ہے جمیں طلال کیا

### حل لغات

کی تقی ،استفہام انکاری لیعنی ایسانہ تھا بلٹنے کی لوشنے کی۔نفس ، دل۔ یشکر ، ظالم الٹی مجھری سے حلال کی محاورہ نہایت ظلم وسنم کرنا بہت ہی زیادتی کرنا۔

### شرح

اے میرے دل تو بید بتا کہ کیا ہی رائے تھی کہ دیا رِحبیب تعلیقہ میں جا کرہم واپس لوٹ آئیں گے؟ نہیں ایہ اراوہ ہرگز نہ تق ارے او ظالم دل تو نے ہمیں دیارِ حبیب ہے لوٹنے کا ارا وہ دے کر بڑا ای ظلم وستم کیا۔ بیر کرنہ تھا اسے فالم

## فیزا کے منّف اور پاک مامیاں ایا

### حل لغات

عدادت، وشمنی \_ سنگ دریاک، جو کفت مبارک \_ سروبال،عذاب\_

### شرح

ا ہے ظالم ول تو بیرتو کہہ تیری مجھ ہے کس وقت کی وشنی تھی جوتو نے بیر کت کی کدور پاک کی چوکھٹ چھڑ وا کر میر ہے سرعذا ہے مگا دیا اور میر ہے سر کوجسم پر وہال بنا دیا کیونکہ ہر وقت مجبوب کر پم سیافیہ کی مبارک چوکھٹ پر جبیں س کی کا شوق پر بیٹان کئے رکھتا ہے۔

### حل لخات

چمن ، ہوئ ، مراو دیور صبیب اللے ۔ آشیانہ، گھوسائد۔ بلبل ، ایک مشہور چھوٹا سر پرندہ جو چمن کے پھولوں سے عشق رکھتا ہے۔اج ڑا ، تباہ و ہر ہا دکیا۔ خانہ، بیکس ، بے یارومد دگار ، غریب والا جار۔

### شرج

اے طالم ول تونے چمن دیار صبیب ہے بلبل کا آشیانہ نوبی کر ہاہر کھینک دیا اور کسی غریب ولا جار کا ٹھکا ندا جا ژکر جھی تو یہ مجھد ہاہے کہ بردا کمال کر دکھایا۔

> تراستم زدہ آتھوں نے کیا بگاڑا تھا یہ کیا حائی کہ دوران سے جمال کیا

### حل لغات

ستم ز ده بمظلوم بهتا تی جو تی۔ سائی بس جانا بسرایت کرنا۔

#### تسرح

میری مظلوم آنکھوں نے اے دل تیرا کیا نقصان کیا تھااور میری آنکھوں کواس جمال جہاں آراء ہے دور کرنے کی تجھ میں کیے بس گئی اے میر سے خالم دل تیرامیری آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا جس کی دجہ ہے تو نے پر فضااور خوبصورت مدینہ منورہ ہے داپس دورالا بچینکا جس کا مجھے بڑا ہی قلق ہے۔ حضور ن کے خیاں وصن مٹانا تھا جم سے مت گے چیا فائے ہاں بیا

### حل لغات

حضور، بارگاه\_فراغ بال، بےفکری کی زندگی بسر کرنا۔

#### شرح

جب ہم مدینہ پاک حاضر ہوگئے تو اے دل وہاں پروطن کاخیال مٹاوینا جا ہے تھالیکن تو نے وطن کا تصور لا کر ہمیں مٹاویا جہارا دل اچھافا رغ کیا بیماشق کی آخری مٹزل ہے کہ مجبوب کے فراق میں مٹ کررہ جائے۔ روق ہیان بارد ۱۹ رَوحَ امیں ہے کے سیدنا ابو بکرصد اپنی رضی القد تعالی عنہ کے جگر ہے جل جانے کی یوسو تھی جاتی تھی جبکہ وہ القد تعالی کے خوف سے جل گیا۔

نہ گمر کا رکما نہ اس ور کا بائے ناکامی ماری ہے ہیں ہے بھی نہ کچھ خیال کیا

### حل لغات

بائے ،کلمافسوس\_بیسی مجبوری فیال ،لحاظ۔

### شرج

ا پنے فلا لم ول نے پچھا بیباطریقہ اختیار کیا کہ مجھے نیتو اپنے گھر کار کھااور نداس پاک در کا۔اس ٹا کا می پرافسوس اور: ضدمہ کے سوااور پچھ د صل نہیں ہ، رمی اس بے ہسی اور نا طاقتی کا بھی پچھالحاظ ندر کھا۔

> جو دل نے مر کے جاایا تھا منتوں کا چراغ ستم کہ عرض راہ صر صر زوال کیا

### حل لفات

مر کے جلایا ، ہڑی کوششوں ہے۔منتوں کا جرائے ،محاورہ مرا دپوری ہونے کے بعد جو جرائے مسجدیا کسی مزار کے اندر جلایا جائے ،خوشی کا جرائے۔عرض ، چیش کرنا۔رہ ،راہ کا مخفف را ستہ۔صرصر ، تیز آندھی ، جھکڑ ۔زوال ، بجھنا ، نتیات و نابو د ہونا۔

## شرح

میرے قلب جگرنے بودی کوشش اور محنت ہے مراویر آنے کے بعد خوش کا جو جرائے جلایا تھ خو دمیرے دل نے ہی ظلم مید کیا کہا ہے نیستی کی تیز آندھی کی راہ میں جیش کر دیا اور وہ جرائے بچھ گیا۔ مراویتھی کہ بھی مدینہ پاک پینٹی کراس محبوب کا نئات کے سبز گذید دغیرہ کے نظارہ کرتے اور وسین رہ جاتے جو بحدہ تعالی اب پوری ہو چکی تھی اسی خوشی میں خوشی کا جرائے جلایا تھ جو تیز آندھی کا نذر ہوگیا اور وہاں رہ جانے کی تمنا پوری نہ ہو سکی اور والیس وطن آگئے۔

> مدین چپوڑ کے دیراند بند کا چھایا یہ کیما ''باغ'' حواسوں نے اختلال کیا

### حل لغات

وبرانه، اجرُّ اجواء سنسان بیابان \_ بند ، بند وستان ، امام احمد رضافتدس سر ه کاوطن \_حواسوں ، اوسان ، عقل \_اختدال ، خلل ژالن \_

## شرح

مدیند منورہ کی سرزمین پاک ہے جب واپس چلاتو وہی بندوستان کی اجڑی ہوئی فضا مجھے پر چھاگئی۔ مدینہ پاک کے سامنے بندوستان کی اجڑی ہوئی فضا مجھے پر چھاگئی۔ مدینہ پاک کے سامنے بندوستان کی زمین اجڑی ہوئی سنسان معلوم ہوتی ہے جہاں میرا دل نہیں لگتا مجھے اپنی عقل واوس ن پرواپس کا سخت صدمہ ہے کہ آخر کیوں میرے اوسان اس وقت خطا کر گئے اور میری عقل پر پر دہ پڑھیا کہ جس مدینہ پاک کوچھوڑ کر واپس ہندوستان پہنچ گیا۔

توجس کے واسطے چھوڑآیا طبیبہ سا محبوب بناتو اس ستم آراء نے کیا نہال کیا

### حل لغات

ساء مثل ، جبيها يتم آراء ظلم سجانے والا مطالم۔

#### شرح

ا ہے دل سے خطاب فرہ کر کہتے ہیں کہ اے دل تو نے جس وطن کے لئے طبیبہ جیساعظمت ورحمت والا دریا رمجبوب چھوڑا۔ اب تو ہی بنا کہ اس طالم وطن نے تکھے کون ساسر وراور کون ہی خوشی بخش دی۔

ابھی ابھی تو چمن میں تھے ﷺ کا گاہ

## یہ درو این ای آئی نے کی تگریاں ہے

### حل لغات

جیجے، پریموں کا خوش میں خوش الحانی ہے بولنا۔ نا گاہ ،ا جا تک ، یکا یک۔ بھی، جان طبیعت ،نڈ ھال ،مضمحل جسم میں بے جانی اور بے طاقنی کی کیفیت۔

### شرح

چمن طیبہ (مین مور) میں خوتی کے مارے بلیل کی طرح ابھی تو ہماری خوش الحانی کے ساتھ نغمہ سرائی تھی کیکن اچا تک ہمرے پہلو میں دیا رمجوب کے فراق کا در دیکھا لیما اُٹھا ہے جس نے ہماری جان پڑھال کر دی ہے۔ البی سن لے رضا جیتے ہی کہ موٹی نے مگان کوچہ میں چیرہ مرا بحال کیا

### حل لغات

جیتے جی ، زندگی میں \_مولی ، آقاد ما لک\_ مگان ،سگ کی جمع ، کتے ۔کو چہ ،گل ۔چہر ہ مرا بحال کیا ، وقار رفتہ اور گئ ہوئی عظمت پھر سے قائم کردیتا۔

### شرح

اے میرے معبود کاش اپنی زندگی ہی میں رضاین لے کہ آقاد مولی مطابقہ نے اپنی گلی کے کتوں میں پھرے میر اوقار زفتہ قائم کرویا لینی مجھے سر کارعظمت مدار ملک ہے نے دو ہارہ اپنے دیار روح پرور میں طلب فر مایا۔

## نعت شریف نمیر۱۵

بنده ملنے کوقریب حضرت قادر گیا لمعهٔ باطن میں گئے جبوہ طاہر گیا

#### حل لغات

حضرت ، پہلو ، مز دیکی ، مکان کے سامنے کامنحن درگاہ۔ لمعہ، جپکاراءروشنی ، کرن۔ کینے ،مصدر کم ہونا کھویا جانا۔

### شرح

بندہ محبوب قا در مطلق عز اسمہ کی درگاہ میں اس کی ملاقات کے لئے تشریف لے گئے باطن کی کرن میں جلو ہ خا ہر گم

ہونے کے لئے تشریف لے گئے۔

### معراج

مصرعداد ل میں اس مسلک پراشکال نہیں جس میں ہے کہ شب معراج حضور علی اسے دراء جہاں نہ جہت نہ ز ماں نہ کمین نہ مرکان تشریف لیے گئے اور القد تعالیٰ کاان طاہر کی چشمان پاک سے بلا محاب ویوار کیااور یہی مسلک ت ہے۔اس پرکئی ہورشواہدو ولاکل عرض کر چکاہوں یہاں بھی چندحوالہ جات حاضر ہیں۔

## احاديث مباركه

(١)حنورسرورعالم الكافية فرمايا

رايت ربي. (خصائف كبري بلداصفيه ١٦١)

میں نے اپنے رہات کی کودیکھا۔

## قرآن مجيد

تم دری فتدلی فکاں قاب فوسیں اوادمی (پردی، اور ایمار و المرار و الله می اور الله می الله الله الله الله الله ال پھر حشورہ اللہ قریب ہوئے اورائے قریب ہوئے کے دو کمانوں سے پھی کم فاصلاہ گیا۔

### أفائده

اس آیت سے اہل حق نے استدلال کیا کہ حضور سرور عالم اللہ نے خدا تعالی کو بلا حجاب سرمبارک کی آتھوں ہے ایکھا۔

> تیری مرضی پاگیا سوری پھرا النے قدم تیری انگی اُٹھ گئی مد کا کیجہ چرگیا

### حل لغات

بھراا لئے قدم ، بیچھے قدم ، رجعت قصری ، اُلٹے قدم واپس ہونا۔ مد، ماہ کامخفف چاند۔ کلیجہ، جگر۔ ج<sub>ر</sub>گیا ، میسٹ گیا۔

#### شرح

یار سول التوقیقی آپ کی مرضی آفتاب عالموناب نے مانی اور جس طرح ؤو با تھااسی طرح چیکے ہے بیجھے والیس آگی بار سول التوقیقی آپ کی انگلی جاند کی طرف اُٹھی تو فو را بچٹ کررہ گیا۔

#### فائده

اک شعریں دو مجروں کاؤ کرہے۔

(۱)ر دانشمس کاوا قعدمقام صبب میں بیش آیا حضور کی ایک انگشت مبارک کے اشار سے بے ڈو با ہوا سوری والیس لوٹ آیا اور حصرت علی نے اپنی نما زعصر ادا کی جومشکل آیا ٹار بسند صحیحہ امام جعفر طحاوی عدیہ الرحمۃ نے روایت کیا ہے اس کے علاوہ دیگر کتب سیر میں بھی تفصیلاً موجود ہے۔

(۲) شق القمر کاوا قعہ مکہ میں چیش آیا بخاری ومسلم وغیر صحاح کی احادیث کثیر میں اس مجمز وعظیمہ کا تفصیلی بیان موجو د ہے۔ قرآن مجید میں عظیم مجمز سے کاؤ کر یوں آیا ہے

اقربت الساعة وانشق القمر

## زدالشمس

ا ہے چیج سند کے ساتھ امام طحاوی رضی اللہ تعالی عند نے روایت فرمایا ہے۔ حدیث شریف بدہے

عن اسماء بنت عميس ان البي كن يوحى اليه وراسه في حجر على فلم يصن العصر حتى عربت الشمس فقال رسول الله و اصبيت يا على قال لافقال اللهم انه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس قالت اسماء فرايتها عربت ثم رايتها عربت ثم رايتها طلعت بعد ما عربت ووقعت على الحبال والارص ودلك والصهباء في حيبر

یعن حفزت اساء بنت همیس رضی اللہ تعالی عنها ہے مروی ہے کہ خیبر میں صهبا کے مقام پرسید ووعام اللے فقط مت امیر المومین عفی رضی اللہ تعالی عند کی گو دمیں سر مبارک رکھ کرا آرام فرمار ہے اور حضور ملکتے کے پروی نازل ہورہی تھی سورج غروب ہوگیا ۔ حضرت مولاعلی رضی اللہ تعالی عند نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی رسول اکرم ملکتے نے فرمایا اسے ہیار ہے تھے عصر کی انہی نماز نہیں پڑھی ۔ حضرت مولاعلی کرم اللہ و جبہ الکریم نے عرض کیا نہیں تو رسول اللہ ملکتے نے وعا کی یا اللہ ہیارے تا تیم کی تیم کی اور تیم ہے دعا کی اللہ بیارے تا کو و یکھا کہ اور تیم ہوری فو و یکھا کہ سوری کو و یکھا کہ سوری فو و یکھا کہ سوری فروب ہو چکا تھی تیم سوری و اپس آیا اور بیا ڈول پر دھوپ چکی۔

اس حدیث پاک کوبڑے بڑے علی ءاور ثقة محدثین نے ثابت کیا ہے مثلاسیدنا امام طحاوی نے مشکل الآثار میں ، حضرت قاضی عیاض نے شفاء شریف میں ،محدث طبرانی نے بیچم میں ، ابن مندہ نے ،ابن شامین نے ، ابن مردو سے نے بحوالہ تیم الریاض ،ا ،مقسطلانی نے مواہب الدنیہ میں ،امام عبدالباتی زرقانی نے شرح مواہب میں ،امام احمد بن صالح نے بحوالہ زرقانی ولٹیم الریاض ،علامہ احمد خف جی نے تئیم الریاض میں ، ملاعلی قاری نے شرح شفاء بین ،امام سخاوی نے مقاصد حسنہ میں ،علامہ ابن عابدین ٹن می نے روالخنار میں ان کے علاوہ جالیس سے زائد محدثین کرام کے اساء گرامی فقیر نے رسالہ تثرح حدیث روائشمس میں لکھے بیں اور بیڈہرست ہے جن میں ایک محدث بی مخالفین ومنکرین ثق القمر کے تمام اکا ہر کے تے کافی ہے۔ بلکہ یوں سیجھے کہ آئے دین زندہ ہے تو ایسے آئمہ محدثین وعلماء کرام کی عمی خدمات کی بدولت۔

## علامه ابن الجوزى اور ابن تيميه

مودو دی ہو یہ سلیم ان ندوی یا کوئی اور روائشمس سب نے ان دونو ل صاحبوں کا سہارالیا ہےصرف اور صرف ان دونوں نے کہا ہے کہ بیدھدینٹ موضوع یا ضعیف ہےان دونوں کے متعلق تقریباً مخافین کوبھی اعتر اف ہے کہ وہ احادیث موضوع یہ ضعیف کہنے میں جدید باز اور خطا کارتھے۔ چنانچہ چندحوالہ جات اسلاف صالحین اور محققین کے ملاحظہ ہوں

یا در ہے کے علامدا بن الجوزی حضور نو ہے اعظم رضی القد تعالیٰ عند کے زمانے ہیں اولیائے کرام کے خالف سے لیکن ایک وفعدا ہے چیا کے ساتھ ہارگاؤ نوشیت میں حاضری وی۔ ایک نگاؤ نوٹ اعظم رضی القد تعالیٰ عند ہے یک لخت تبدیلی ایک وفعدا ہے چیا کے ساتھ ہارگاؤ نوشیت ہے گئے اور اس وقت مرید ہوکر خلافت ہے نوازے گئے تفصیل فقیر کی کتاب ' نوست شفر سیں ہے لیکن ابن تیمید کی برشمتی کہ وہ مرتے وہ تک جوں کا توں رہا اور اس کی نوست ہے کہ آئے جتنی گتا خانہ تحریک سر اُٹھار ہی ہیں۔ اکثر اسی معمی سر ماید کی مرجون منت ہیں۔

(۱)علامه شہاب الدین خفاجی نے فرمایا کہ

وبهذا سقط ماقاله ابن تيميه و ابن الحورى من ان هذا الحديث موضوع قابه محارفة منهما. (التيم الرياض ٢٠١٣)

یعن اس شختیق وضیح سے ابن جیسیداور ابن جوزی کا بیقول ساقط ہوگیا کہ بیصدیث اسا موضوع ہے بے شک ان کا بیر کہنا ان ک اپٹی انگل ہے۔

(۲) امام زرقانی نے فرمایا که

قال الحافظ في فتح الباري احطاابن الحوري بذكره في الموصوعات وكذابن تيميه في كتاب على الرد علے الروفض في زعم وضعه.

یعنی اہ م حافظ ابن حجر عسقدانی نے فتح الباری میں فرمایا کہ (روائش) کی حدیث اساء کوان جوزی کاموضوع کہنا غلط ہے یوں ہی ابن تیمیہ کااس حدیث پاک کواپٹے گمان میں موضوع سمجھنا اورا ہے کتاب الرویلی الروافض میں ذکر کرنا غلط ہے۔ اس حافظ اہن تجر کے ارشاد ہے بھی ٹابت ہوا کہ ابن تیمیہ نے صرف اپنے زعم باطل ہے اس کوموضوع قرار دیا

(٣)علامدابن عابدين صاحب درالخنارية قرمايا

و احطامی حعله موصوعا کاس الحوری (روستی رجید استی است) ایشی اسس) ایشی است این جوزی وغیره جنبول نے اس صدیث اساء کوموضوع کہاان کا کہنا غلط ہے۔
(۳) امام زرقانی نے فرمایا

و كدالك استدرك السحاوي رعم وصعه ففال لكن قد صححه الطحاوي والقاصي عياص باهينج مهما.

یکی وجہ ہے کہ اہ مسخاوی نے این تیمید کے حدیث اساء کوموضوع کہنے کے گمان کا تد ارک فر مایا اور فر مایا کہ ہانتھیں اس: حدیث کوا ، مطحاوی اور قاضی عیاض تمہم الند تعالیٰ نے سیح ثابت کیا ہے اور بیدودنوں امام کافی ہیں۔

#### ئو ت

بِ شَك جَسْ شَخْصَ كِ ول مِين محبت وعظمت مصطفى عليه كالتي محدهم اس كے لئے بيد دونوں امام كافى ميں۔ (۵) نيز امام زرقانی نے ابن تيميد كى تجہيل يوں فرمائى

وعلى ابن تيميه حديث اسماء هذا ابانها كانت مع روحها بالحبشة قال الشامي وهووهم بالاشك ادلا خلاف ان جعفر ااقدام من الحبشة هوو امراته على رسول الله المستحقيد فتحها وقسم لهما والاصحاب السفيمة (زرق في شرعان)

یعن ابن تیمیہ نے بیطنت بیان کی کہ اساءا ہے فاوند کے ساتھ حبشہیں تھی شامی نے فرمایا کہ بیابن تیمیہ کاوہم ہے بلاشک کیونکہ اس بات میں سے خلاف نہیں کہ حضرت جعفر اور ان کی بیوی حضرت اساء حبشہ ہے اس وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ سرکار دوعا کم تفضیع فنے خیبر کے بعد ابھی خیبر میں ہی جبوہ افروز تھے تو سیدعا کم بیسے نے ان ووتوں کے سئے اور کشتی والوں کے لئے غنیمت ہے بھی حصد دیا تھا۔

علامه شهاب الدين خفاجي فرمايا

و الدي عره كلام اس الحوري السابق ولم يقف على ان كتابه اكثره مودو دوقد قال حاتمة الحافظ السيوطي وكدا السعاوي ان ابن الحوري في موضوعاته تحامل تحاملا كثيرا او ج فيه كثيرا من

### الاحاديث الصحيحة.

یعنی جس چیز نے ابن تیمیہ کومغرور کیا ہے وہ اس ہے ہملے ابن چوزی کا کلام ہےاہ رابن تیمیہ نے میہ ندد یکھ کہ ابن چوزی نے اپنی موضوعات میں زیادہ ظلم وغلو کیا ہے کہ اس میں بے ثمارا حاویث صحیحہ کوموضوعات میں ورق کیا۔ ( نسیم اس یا ن ااپہوا )

> بندھ گئ تیر ی ہوا مادہ میں خاک اُڑنے گی بندھ چلی تیری ضیاء آتش ید یانی پھر گیا

### حل لغات

بندھ گئ تیری ہوا، بندھنا محاورہ ہے رعب جمانا ، دھاک جیسنا۔ ساوہ، عراق، عجم کے ایک شہر کا نام جہاں ایک دریا بہت تصاس کو دریائے ساواہ کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔ بیدہ دریا تھا جس کی قبل اسلام پوچا کی جاتی تھی۔ آتش، آگ۔ پوٹی ۔ پھر گیا محاورہ تباہ وہریا دہوگیا۔ آتش پہ یانی پھر گیا، یعنی آگ بجھ گئے۔

#### فائده

بیوہ آگ ہے جس کی قبل اسلام ز ماند چا جلیت میں بھی پوچا کی جاتی تھی جس کے پجار یوں کومجوسی یا آتش پرست کہا جاتا ہے۔

### شرح

کی اور انہیں صورتنی ل ہے یا خبر کیا۔ اس دوران پر چہ آیا کہ فارس کی آگ بجھ گئی اس پر اے اور رنج ہوا۔ مو بذان نے کہا خدا یا د شاہ کوسلامت رکھے میں نے بھی آئ خواب و یکھا ہے کہ سخت اونت عربی گھوڑوں کو تھینچ رہے ہیں اور د جلہ عبور کرے ممادے ملک میں مجیل گئے ہیں۔

ہوت ہے اور جو اے موبذان! اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا عرب کی جانب ہے کوئی عظیم واقعہ پیش آنے والا ہے۔
اس کے بعد کسر کی کے نعی ن بن منڈ رکو کھا کہ میر ہے پاس کی عالم کو بھی جو بیس پیچھور یافت کرنا جا بتا ہوں اس نے عبدائے ، بن عمر و بن حس ن غسانی کو بھیج ویا۔ ہا وشاہ نے اس ہے بو جھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بیس تم سے کیا بو چھنا جا بتا ہوں؟ اس نے کہ با وشاہ سے کہ با وشاہ ہوا تو بتا دول گا وو بات ایک علم ہوا تو بتا دول گا ور نداس شخص کا پید بتا دول گا جو جا نتا ہوگا۔ چتا نچہ ہا دش ہ نے کہ با وش ہے ۔ اس کوس ری بات بتائی جسے من کر عبد المسیح نے کہا اس کا علم میر سے مامول سطیح کو ہے جو شام کے نواحی گا وُں میس رہتا ہے۔
یا دش ہ نے کہا جی اے لے آؤمیس اس سے بوجھوں گا۔
یا دش ہ نے کہا جی اے لیا تو بیس اس سے بوجھوں گا۔

عبدالین رواند ہوگی اور سلی کے یاس پہنچا جوم نے کے قریب تھا عبدالین نے اے سلام کیا سلی نے سلام کن کر اٹھ یا اور بولا عبدالی کی اور نول عبدالی کے یاس آیا ہے جس کی موت قریب ہے تھے ساسانیوں کے یا وشاہ نے بھیج ہے۔ ایوان میں زلزلد آگی ، نار فارس بھی گئی اور موبذان نے خواب و یکھا کہ بخت اون عربی گھوڑوں کو تھنے رہے ہیں اور وہ و جلاعبور کر کے سارے ملک میں پھیل گئے ہیں اے عبدالین جب تلاوت کی کٹر ت ہوجائے اور حل ضام ہوجا کیں اور وہ و چلاعبور کر کے سارے ملک میں بھیل گئے ہیں اے عبدالین جب تلاوت کی کٹر ت ہوجائے اور حل ضام ہوجا کیں آئی ساوہ ان کی سارہ کے بھراس کے کہا اس کے عبدالی کے کہا تھا ہو گئی ہوجائے گا۔

یہ کہدر کرطیح مرگیا اور عبد المسیح نے آکر ہا دشاہ کوتن م واقعہ سنایا۔ (سماسی کریا درجد استجاب المجاب کے مرگیا اور عبد استجاب کریا دشاہ کوتن منیاء الدجیر عالم ہے گفتا کی منیاء الدجیر عالم کے گفتا کی منیاء کا بادل محمر عمیا

### حل لغات

ضیاء،روشی کیسو،سر کے دونوں طرف لنکے ہوئے بال،گھراحچما گیا۔

#### شرح

یار سول القطاقی آپ کی روشنی اور آپ کا نور کا نتات میں پھیل چکا ہے جس کی وجہ ہے و نیا جہان کی تار کی حجیث گئی ہے اور جب بھی آپ کا گیسوئے مبارک کھل گیا فو را میں رحمتوں کے با دل حجما گئے۔

### ذكر ميلاد

حضورسرویہ کم الفظاف کی ولا دہ مبار کہ کی ثنان وشو کت اور اس کی بر کات کا ذکر ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ کی تشریف آوری مینی ولا دہ باسعادت کے سمال اللہ کریم نے انتالطف وکرم اور بے پاید بخشش فرمانی کہ

قال الله للملائكة افتحوا الواب السماء كلهاالواب الحيان والست الشمس يومئذنورا عظيما وكال قداذل الله تعالى تدك السنة الساء الديا ال يحملن ذكور المحمد

القد تعالی نے فرشتوں ہے فرہ یا کہ تمام آسانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دواس روزسوری کوعظیم نور پہنا یا گیا اوراللہ تعالی نے تھم دیا کہ اس سال و نیا کی عور تیں کڑ کے جنیں بیصرف حضور سرور عالم بی ایک از واکرام کے سئے ہے۔

حضرت مقد سرآ مندرضی القد تعالی عنها ہے روایت ہے کہ بوقت والا دت مبارک سرور عالم اللے کا ایب نور خابر ہوا ۔

کرز مین ہے آسان تک روشن ہوگیا اور مجھ کوقصور (عدت ) شام معلوم ہونے گے اور ایسی خوشیو ظاہر ہوئی کہ دماغ معطر :

ہوگی اور میرے گھر کے ایک کونے ہے آواز آئی کوائے آمنداس کو تین روز تک ظاہر مت کر کہ ملا تکہ سلام کے سئے حاضر !

ہوتے ہیں اور آ ہے میں گھڑون ناف برید واور آلائش اطفال ہے یاک پیدا ہوئے۔

حضرت صفیہ بن عبدالمطلب کہتی ہیں کہ میں وقت واد دے حضرت کی دا پیتھی میں نے دیکھا کہ آپ کا نور چراغ روشنی پر غالب آگیا اور میں نے اس شب چے عجیب چیزیں دیکھیں۔

اول بدكه جب آپ ورشكم عرابوئ تو آپ فيداوند تعالى جل شاند وجده كيا

پہلے تجدے پد روز ازل ت ۱۰٫۰

يا دكار امت پ الكول سلام

ووسرايدكة بيفسرا شاياور لااله الاالله الى رسول اللفرمايا

ال ياب الروت يها ب الله الرود

ختر اکون مام

تنیسرا رید که تمام گھر آپ کے نور ہے روثن ہو گیا

اندھے شینے جو مجس کے گے

جبوہ ریزی وہوت ہے آکوں امام

چوتھ رید کہ میں نے حسب دستورارادہ آپ کے شمل کا کیا تو غیب ہے آواز آئی اے صفیہ تو شمل کی تکلیف گوارا نہ

كركيونكه بهم نے ان كوهكم ، در سے خسل دا دہ باك وصاف جدا كيا۔

تور مین عافت پر حلب ۱۹۸۱

زیب ۱۰ زین کافت په ۱ عول ۱۰۰۰

یا نچوال بیکه آپ مختون وناف برید و بیدا ہوئے۔

ہے یناوے اوا ہے بڑاروں وروو

زيب وزين نظافت بيه لاهول سلام

چھٹ بیک جب میں نے جا ہا کہ پوکرت پہناؤں تو آپ کی پشت مبارک پر مبر نبوت دیکھی جس پر الاالے الا اللب

محمد الرسول لكهاجوا تفا\_ (عطرالورده شرح يرده)

حجرااسود کعبہ جان و دل یعنی مہر نبوت بیہ لاکھوں سلام

### معجزات ميلاد شريف

شب میلا دمتعد وجمزات کاظهور جوار یبال شعری مناسبت عرض کر دول

### آگ بجہ کئی

ا مام علمی نے مکھ کہ

. وحمدت بار فارس ان بيوت البار حمدت تدكب اليلة ولم تحمد قبل دلك بالف عام وعاصيت الي

عارت بحيرة ساوه اي حيث مارت يا بسند كان لم يكن شني من الماء مع اتساعها

فارس کی آگ بچھ کی حضور کی میلا دکی شب میں آگ والے گھر میں وہ آگ بچھ گئی جواس سے پہنے ایک ہزار سمال میں بھی ند بچھ کی تھی اور گہرا دریائے سادہ اپنا سارا پانی پی گیا لینی ہالکل خشک ہو گیا استے وسیج وعریض ہونے کے ہاوجو وای ہو گیا گویا اس میں یانی تھا ہی نہیں۔

حضرت اہام بوصیری فرماتے ہیں

وسسساء سساوه ان غساضبست بسحيسرتهسا

وردوار دهــــا ســـالـــهيـــظ حيـــن ظـــمــــي

وریائے ساوہ نے براکیا کیونکہاہے چشمے خشک کرلئے اور اس دریائے - ماوہ برآنے والے کوغصہ کی حالت میں پیاساہی لوٹا

ديو گيا۔

# والسندار خقنه علمه اس مسن اسف عملیسه والسنه رساهسی السعیسن مسن سلم اور آگ حشور کے میلا دی غم میں بچھا گی اور نہرر نجی فم کی وجہ ہے اپنے چشمول کو بھول گئی۔ (تنسید ویردوئریند) منور همی منور

آپ کی والدہ ، حدہ حضرت آمندرضی القد تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ہادی کو نین کی میرے ہاں تشریف آوری ہوئی تو مشرق تامغرب نور مچیل گیا اس کی ضیاء پاشیوں سے سرز مین شام کے محلات میری نظروں کے سامنے روشن اور واضح ہوگئے۔

## ِستاروں سے چرافاں

خالق کا نئات نے اپنے صبیب تلفظ کی آمد پر بیبال مشرق ومغرب میں نور بی نور برسایا وہاں آپ کی جائے۔
اولا دت پرستاروں سے چراغ ل فرہایا۔حضرت عثمان ابن الجالعات کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبدالقدرض القد تعالیٰ عنہا

یون کرتی ہیں کہ میں وفاوت کے وقت آپ کے گھر میں تھی میں نے دیکھا تمام (آپ اگھر) نور سے معمور ہوگیا اور ستارے
استے قریب آگئے کہ میں محسوس کرنے گئی کہیں مجھ پر گرند پڑیں۔

## پرچم لھرائے گئے

آپ کی والدہ ، جدہ فر ، تی جی کہ آپ کی ولا دت کے وقت القد تعالی نے میری آتھوں کے سامنے ہے تجابات : اُٹھ دیئے میں نے تمام روئے زمین کوشر تی تامغر ب دیکھا نیز میں نے دیکھا کہ تین جھنڈ سے ان میں سے ایک شر تی اور ووسرامغر ب اور تمیسرا فاند کعبہ کی حجمت پر گاڑا گیا تھا۔

# تصديق سيدنا عباس رضى الله تعالى عنه

صحیح مشدرک حاکم جده صفحه ۱۳۲۷، خصائص کبری جلد اصفی ۳۹ پروایت حاکم وطبرانی کتاب الاستیعاب جدد اصفی ۱۲ احریم بن ادس سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی القد تعالی عند نے عرض کی یارسول القدیش اراوہ کرتا ہوں کہ آپ کی تحر یف کرد سے نے فرہا یا کہوتمہارے منہ کوالقد تعالی سالم رکھے۔حضرت عباس رضی القد تعالی عندے حضو و تقایق کی مدح میں آپ کر چند شعر پڑھان بیس سے آخری دوشعر میں جیں۔

وانست لسمسا ولسدت اشسرقست الارض

وضاء ت بادن ورك الافاد المستحدن في فالك اضياء وفي المادن المستور وسبال السرشاد نادن ختارة

ان دونوں شعروں کار جمہ مولوی اٹر ف علی تھا نوی نے نشر نصیب سنی ۹ میں یول تحریر کیااور آپ جب بیدا ہوئے تو زین روش ہوگئی اور آپ کے نور ہے آفاق منور ہو گئے سوہم اس ضیاءونور میں رشد وہدایت کی را ہوں پر گا مزن ہیں۔ است ار دے جو چمکے

حصرت عثمان بن الی العاص کی والدہ فر ماتی ہیں جب آپ کی وادوت ہوئی میں خاند کعبہ کے پاس تھی میں نے ویکھا کہ خاند کعبہ

وحیس وقع فدامتلا موراوروایت السحوم تدموالیح نورےمنورہوگیا ہےاورس رے زمین کے استے قریب آگئے کہ جھے بیگمان ہونے لگا کہ کہیں وہ جھ پر گرنہ پڑیں۔ حضرت سیدہ آمند فرما تی ہیں

قوضعت محمد اقبطرت اليه فاذا هو ساحد فستمعت مناديا ينادي طوقوابه مشارق الارص و معاربها والاحلوا البحار ليعرفوباسمه وبعته وصورته

جب میں حضو ورائے ہوئے کو اس رنگ د بور کی دنیا میں لانے کا سب بنی تو میں نے آپ کو بجد ہ کرتے ہوئے دیکھ پھر میں نے ایک پکار نے واے کوسنا کہ پکارر ہاتھ کہان کومشارق د مغارب میں پھراؤاور سمندروں کی میر کراؤتا کہ وہ آپ کونا م اور صفت و صورت سے جان سکیں ۔

بح بح قبص محمد على الديبا كلها ( بحو بدر آن في الموادب الله س كبر ) مين في ساكوني بكار في الموادب الله س كبر المين في ساكوني بكار في والا بكار باتها واه واه محمد المين الله في سارى و نيا كوا بن قبض و تورف بين له الميار علاوه الربي بين المجرّات كاظهور بهوا جوكتب بير وميلا وبين موجود بين بين مرحمت من صفى القد كا بيرًا بار تقا ميرى رحمت مد في القد كا بيرًا بار تقا مير مد في الله كا بيرًا بار تقا

حل لغات

صفی الله ، الله کاصفی ، خطاب مبارک ، ابوالبشر \_ بیز ا، کشتی ، بیز ایار ہونا محاورہ ہے لیعنی کامیا ہے ہونا ، مشکلات و مصائب حل ہوجانا \_ نجی الله ، الله کا نجی ، خطاب حضرت آ دم ِ ٹانی توح علیہ السلام \_ بجر ، ایک تئم کی گول اور خوبصورت کشتی \_ **شوج** 

یار سول الند تیجی آت کی رحمت کی وجہ سے حضرت آدم صفی القد عدید السلام کی کشتی پار ہوگئی لیعنی ان کی مشکلات و مص سُب دور ہو گئے قوبہ قبول ہوگئی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور انہیں صفی القد کا مقدس خطاب مل گیا اور اے القد کے رسول آپ ہی کے صد قے سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرتی رہی اور غرق ہونے سے محفوظ رہ گئی اور انہیں نجی القد کامبارک خطاب مل گیا۔

## انبياء عليهم السلام كي مشكلين هل

حسنوريقي كاوسيله كامآيا يبال صرف دوينيم النعظام كاذكرفرمايا

اللهم اس اسئلک بحاہ محمد عدک و کر امد علیک و ان تعدر لی حطیلیتی نی نید و)
اللهم اس اسئلک بحاہ محمد عدک و کر امد علیک و ان تعدر لی حطیلیتی نی نید و)
اے اللہ بیں تھوے تیرے بند و خاص محمد اللے کی جاہ ومرتبت کے طیل اور اس کرامت کے صدقے میں جو انہیں تیرے ور ہار میں حاصل ہے مغفرت جا بتا ہوں۔

## نوح عليه السلام

قران مجید میں ہے

و موحا ادمادی قبل فاستجما له فسحیمه و اهله من الکرب العظیم اورتوح کو جباس سے پہلے اس نے ہمیں پکاراتو ہم نے اس کی دعا قبول کی اورا سے اوراس کے گھر والوں کو بردی تحق سے ا نجات دی۔

#### فائده

رینج ت حضرت نوح علیه السلام کولمی حضور اکرم بیشتی کی پر کت بی ہے فی۔حوالہ جات ملاحظہ ہوں (۱) علامہ زرقانی علیہ الرحمة ارشادفر ماتے ہیں

عن محواص اسمه ﷺ ان صفینة نوح جرت به حضات من محواص اسمه ﷺ ان صفینة نوح جرت به حضور حظات کے نام کے خواص ہے ہے کہ شتی نوح اس مام اقدی کر کت سے جاری ہوئی۔ (۲) زرقانی علی المواہب جددا میں ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے پر مامور ہوئے تو فرمانِ الہی جاری ہوا کہ ایک ہزارا یک موہیں تختے تر تیب دیجئے اور ہرتختہ پر ایک نبی کانا م لکھنے چنا نچیرتو ح عیدالسلام نے ایس ہی کیا اور ہرتختہ پر انہیاء کرام کے نام کندہ کئے گر جب شخ دیکھاتو تمام نام تو تھے آپ نہایت پر بیٹان ہوئے پھر دو بارہ نام لکھے گرفتج وہ بھی تو تھے بہت مضطرب ہوئے کے دوزمحنت رائیگال جوتی ہے آخرتھم الہی پہنچا''ا نے توح اساء کو ہمارے نام سے شروع کر واور ہمارے حبیب بھی تھے کے اسم مہارک سے پہل سیجئے تا کہنام تو ہونے سے محفوظ رہیں۔''سیدنا نوح عیدالسلام نے ایس ہی کیا سب سے پہنچ نام اہمی مکھ اور حضور بھی تھے کہنام پر ختم کیا جب آپ ہر و رہا کم بھی گانام نامی اسم گرامی منقوش فرما چیکو ملاء اسی

يا نوح الان قد تمت سفينتك

اے توح ابتمہاری کشتی تحمیل کو پنجی۔

سن شاعرنے اس کارجمہ یوں کیاہے

آئی یہ ندا اب ہوئی کشتی تری کال جب نوح نے کشتی یہ لکھا نام محر (ﷺ)

(۲)حضرت عارف جامی قدس سره نے فرمایا

اگر نام محمد رانیا وردے شفیع امم نه آدم بافتے توبہ نه توح از غرق نجینا

ا گر حضور منطقة كانام نا مى آوم عنبيدالسام وسيله ميس ندلات تو ندآ دم عليدانسانام كى توبه قبول جو تى اور ند بى نوح عبيدالسام كى سنتى يارگئى۔

قصید وَ عن س بھی ہورے موقف کا موید ہے۔قصید وَ عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عند ہم نے اسی شرح میں بالفصیل دوسرے مقام پر تکھا ہے۔

> تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جمکا تیری بیت تھی کہ بر بت تحرتحراکر گرگیا

### حل لغات

بیت الله ، کعبهٔ معظمه مجرے ، آواب وسلام بیب ، رعب وخوف تحرتحر اکر ، لرز کر کانپ کر۔

شرح

یار سول التعقیقی آپ کی آشر ایف آوری (بید 'ش مبار') ہوتے ہی اللہ کا گھر کعبہ معظمہ جس کی طرف لوگ جھکتے ہے آج آپ کی خدمت میں آ داب وسلام بجالائے کے لئے نہایت احتر ام کے ساتھ آپ کی جانب جھک گیا اور کعبہ کے اندر ر کھے ہوئیں تین سوس ٹھ بتوں پر آپ کا پچھالیارعب وخوف طاری ہوا کہ ہر بت لرزلرز ہوکراوند ھے مندگر پڑا۔

### دومعجزي

اس شعر میں دو چجزوں کاذ کرہے۔

## کعبہ مجریے کو جھکا

مزبرة الحالس صفيه • • اميس ہے ك

قال عبدالمطلب كت تلك اللية اطوف بالكعبة فتما بلت الكعبة وخوت ساحدة بحو المقام عبدالمطلب (صور كرووج) في كم بين الرات (١٠ دين شروت واوت) كعبكا طواف كرد ما فقالو كعبه جهكا اورصور كى بجانب مجده بين كريزا

اور سيرت صلب جلد اصفي ١١٣ ميں ہے

وعی عبدالمطلب قال کست فی الکعبة فرایت الاصام سقطت من اما کبهاو حرت ساحده. عبدالمطلب نے کہ میں کعبہ میں تھ کا چ تک میں نے دیکھا کہ بت اپن اپن چگہوں سے بنچ گر پڑے اور بجدے میں آپڑ گئے۔ آپڑ گئے۔

اور یہی مضمون خصائص الصغری اللسیوطی اور دیگر سیری متعدد کتب ہیں ہموجود ہے۔
مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہوگیا
کافر ان ہے کیا چھرا اللہ ہی ہے پھر گیا

### حل لغات

ان کا ہونا ، محبّ وی شق ، فر مانبر دار ہونا۔ کیا ہوا، برائے تحسین و آ فرین اور اظہار عقیدت ۔ کا فر ،منگر و گت خ پھر ، ہاغی ومنحر ف ہونا۔

#### ثنوح

ان ن مومن دمسل ن ہو کرالقد تعالیٰ کے حبیب تنظیمہ کا حب محب دمطیع ہو جاتا ہے تو القد تعالیٰ اس مومن ومسمان کا محت ہوجاتا ہے اور منگر رسمالت القد تعالیٰ کے حبیب ہے منحرف اور ان کا باغی بن جاتا ہے اور اس کی بید بغاوت وراصل القد تع لی ہے بعاوت ہو چو تی ہے اور اس بناء پر دونوں کا حال الگ! لگ بتایا گیا ہے مومن کا مال وٹھ کا نہ جنت ہے اور منکرو باغی کا جہنم میں۔

### استدلال

مصرعداول کی دنیل

قل ان کتم تحون الله فاتعونی (پروس، ون ۱۳) فرمائی آگرمیری اتباع کرو گے واللہ آت لئم سے مجت کریگا۔ دوسرے مصرعہ کی ویل

ان الديس يحادون الده ورسوله الحريد ( ١٥٠٥، ١٥٠٠) إب شك وه جوئ غت كرتے إن الله اوراس كرسول كرة ليل كئے گئے جيسے ان سے الكول كوؤلت دى گئے۔ مسئلے دو مقصد ايك

نی پاکھنے کی شان اقدس کا کیا کہنا کہ جوآپ کی غلامی اختیار کرلے تو اس خوش بخت کومبارک ہو کہ اللہ تعالی اس کا چا ہے والا ہوگیا اورا گر کوئی بد بخت مندموڑ ہے تو وہ یقین کرلے کہ اس سے اللہ تعالی نے مندموڑ لیا اب اگر چہ اس کی بندگی کرے ہزار باراللہ تعالی کوراضی کرے اسلامت اور پھٹکار کے سوا پچھ حاصل ندہوگا۔

## أبليس ير لعنت

كان سنة فالمقصود من حلق ادم عليه السلام ومن ثم لم يكن سحود الملائكة الاسور محمد من فال من معمد المنت فالم من مقدور من والمعلق المناهم ومن ثم لم يكن معمد من المناهم ومن أم المناهم والمناهم والم

اس تھم پر تمام فرشنوں نے حتی کے ملکویتوں کے شہنشاہ جبریل امین نے بھی اپنی جبیں نیاز جھا دی سوائے ابہیں کے حبیب کے قرآن مجید میں منعد دآیات میں ریمضمون ہوا۔اس ہے ثابت ہوا کہ ابلیس حضور علیظے کے نوراقدس کی تعظیم کامنکر ہوا تو ملعون ہوااور ہے اور تاقیامت اس پرلعنت برئ رہے گی حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کامنگر نہیں تا حال خدا تعالیٰ کی تو حید

اوراس کی عبادت کاند سرف قائل بلکه مدعی و عامل ہے۔

### :کفار کا اقرار

کفر کاؤاتِ صف تِ بوری تی لی کا قرار قرآن مجید کی متعدد آیات میں ہے مثلاً

ولیئن سالتھ من حلق السموت والارص لیفول الله

اگران ہے پوچھو کہ آس ن وز مین کس نے بنائے کافر جواب ویں گے انتد تعالی نے۔

وہ کہ اس ور کا جوا خلق خدا اس کی جوئی

وہ کہ اس ور کا جوا اللہ اس کی جوئی

### شرح

جو شخص اللد تعالی کے صبیب فلط کے دریاک (پیکست) ہے ایمان وابقان کے ساتھ لیب جاتا ہے تو اللہ تعالی کی ساری مخلوق الس وجن ، برگ و بر، خشک ور اس شخص کی فرمانبر دارین جاتی ہیں اور جو شخص اس کے پیارے حبیب ہے متہ موڑیتا ہے اللہ تعالی اس شخص ہے اپنار خ رحمت پھیر لیتا ہے اور اس کا ٹھکا نددوز خ کے سواکہیں نہیں ہوتا۔ بیشعر سابق کی تا نید میں ہے۔

تا نید میں ہے۔

### استدلال

اس شعر میں حضور اکر مرتبط ہے وابستگی کی تلقین نہایت پیارے انداز میں کی جارہی ہے۔ یہی ارشادِ باری تعالی

: الله فاتبعویی یحبکه المه (پروس، ونس) الے محبوب تم فره دو که لوگو! اگرتم الله کودوست رکھے ہوتو میرے فرماتیر دار ہوجا واللہ تهہیں دوست رکھے گا۔

#### فائده

گذشتہ شعر میں صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا بتایا اس شعر میں میہ بتایا ہے کہ غلامی مصطفیٰ علیہ کے کا صدوانعام میہ ہے کہ فالق بھی اس کا تو مخلوق بھی جیس کرمجو بان خدا کے واقعات شاہد ہیں کہ ان کے بعض کی پہلی زندگی اگر چہیسی گذری لیکن جونہی حضور سردیر عالم اللہ کے خدامی اختیار کی تو خالق کے مجوب اور تخلوق کے آتا بن گئے مشأ اسیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور سردیر عالم اللہ کے دامن ہے وابستہ ہوئے تو خلق خدا کے شہنشاہ بن گئے۔

### :فاروقی کرامات

سیدنا فارد قی اعظم رضی القد تعالی عنه کی درجنول کرامات میں جوکرامات صحابہ میں مندری میں۔فقیریہاں صرف ایک کرامت درج کرتا ہے۔

## يالبيككا يالبيكاه

حضرت فی روقی اعظم نے ایک مرتبہ بہت دور جہاد کے لئے ایک شکر بھیجاا یک دن آپ نے مدید منورہ میں زور زور

ے بیڈرہ یو کہ یہا لیب کے اویسالیہ سے المدی شخص میں تیری پکار پر حاضر بوں لوگوں کی سمجھ میں پہتی ہی نہیں آیا کہ امیر
المومنین کس کی پکار پر لبیک فرہ دہ ہیں؟ لیکن! جب وہ شکر مدینہ والیس آیا اور اس شکر کا سید سالارا پی فتو حات کا تذکرہ

کرنے رگا تو امیر المومنین نے فرہ یا ان باتوں کو چھوڑو پہلے یہ بتاؤ کہ جس شخص کوتم نے زیر دئی دریا میں اتا را تھ اس کا کیا

حال ہوا؟ بہت الار نے لرز تے ہوئے عوض کیا کہ امیر المومنین میں نے اس کے ساتھ کی برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ چونکہ

جھ لشکر کو دریا کے پر لے چنا تھا اس لئے پانی کی گہرائی کا اندازہ کرنے کے لئے اس کو بر برد کرکے پانی میں اتر نے کا تھم

دوج پرواز کر گئی۔ جب اہل مدید نے بیا خاتو ان لوگوں کی سمجھ میں آئی کیا کہ امیر المومنین نے جودوم شہر کر آپ کو پکارا اور اس کی

ورح پرواز کر گئی۔ جب اہل مدید نے بیا خاتو ان لوگوں کی سمجھ میں آئی کیا کہ امیر المومنین نے جودوم شہر کر آپ کو پکارا اور اس کی

وارثوں کو خوں بہ اوا کرواور خبر وار آئندہ کسی مجاہد ہے بھی ایسا کوئی کام نہ لیا جواس کی ہلا کت کا باعث بوجائے کیونکہ

میرے نز دیک ایک مسلمان کا مقتول ہو نا بڑی ہے بڑی ہلا کت ہے بھی بڑھ کر ہلا کت ہے۔ ( رایہ تھی میوجائے کیونکہ

میرے نز دیک ایک مسلمان کا مقتول ہو نا بڑی ہی جو برک کا کہ تا لیا جواس کی ہلا کت کا باعث بوجائے کیونکہ

میرے نز دیک ایک مسلمان کا مقتول ہو نا بڑی ہو برٹ کی ہلا کت ہے بھی بڑھ کر ہلا کت ہے۔ ( رایہ تھی میان کو می اسال

مجھ کو وہوانہ بناتے ہو ہیں وہ ہوشیار ہوں یاؤں جب طوف حرم ہیں تھک گئے سر پھر کیا

### حل لغات

ھوف حرم، طواف کعبہ طواف روضہ مبارک بہاں روضہ افتد س مرادے۔ سر پھر گیا، دیوانہ ہو گیا، سرے بل۔

#### شرح

اے جھے دیکھنے والو! جھے دینہ پاک میں دیوانہ وار پھرتے دیکھ کر پاگل بتاتے ہو حالا نکہ میں اتناہوشیاراور ہاہوش وحواس ہوں کہتم بھی نہ ہوگے دیکھوتو جب روضہاقدی کاطواف کرتے کرتے میرے پاؤں جواب وے ویتے ہیں تو اس وفت دیوانہ وارسر کے بل ہوجاتا ہوں بہر حال طواف حرم نجھ بھٹے کی سعادت میری قسمت میں ہے جسے میں بغیر رکے

مسلسل اورمتواتر کئے جاتا ہوں۔

### حضرت شاه جمالی قدس سره

حضرت علامہ فیفل محمد ثماہ جمالی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ کے متعلق سنا ہے کہ آپ جب ہا ب جبر میل میں پہنچے تو حسب عا دت چو کھٹ کوچو منے کے لئے جھک گئے تو بہرہ داروں نے آپ کواُٹھانے کی کوشش کی لیکن بدستور چو منتے رہے جب پہرہ داروں نے دیکھ کہ یہ شنے دالے نہیں تو یہ کہرکر چھے ہٹ گئے "ھلدا محسون "یہ پاگل ہے۔

### استدهی دوست

فقیر کا ایک سندهی دوست سالوں سے بادا قامد مدینہ پاک میں مقیم تھا۔ نجد یوں کے زودیک بادا قامد حجاز میں رہنا قانونی جرم ہے ایک دن وہ ان کے ہاتھ لگ گیاا ہے پکڑ کرمد ہر کے پاس لے گئے انہوں نے ہما" اس السک عیں ہیراکفیل کہاں ہے جواب دیں" سے عیسل مسے میز اکفیل ہے چلو دکھاؤں۔ مدیر نے ایک شرط ساتھ بھیجا جونہی سندهی نے گئید خصری کو ویکھ تو شرطے کھینچھور کر کہا" ہدا سحصوں"

### أميرا ايك قصه

فقیر ۱۳۹۹ ہیں جے نے فراغت کے بعد گنبد خطری کی حاضری کے لئے مدینہ طیبہ پہنچ جالی مبارک کو چو منے کا ارا دہ کیا تو شرطے نے ہاتھ پکڑ کر چیجے دھکیل دیا۔ وہ دھکیل کر جوتبی چیجے ہٹا تو میں نے اس کی چیٹے چوم لی اس نے مز کر کہا یہ کیا میں نے کہ جالی مبارک کوتم چو صنعتیں دیتے لیکن جائی کو چیٹے دے کر کھڑے ہوتو میں نے تیری چیٹے کو اس سئے چوم لیا ہے کہ جائی مبارک کوتو مس کر رہی ہے تیہاں کہ ہیاں کہ جائیا ہے کہ جائی مبارک کوتو مس کر رہی ہے تیہاں کی بیاری گئی ہے۔ بنس کر کہا مجنون ہے مجنون ہے جیس نے کہا ہاں لیکن اور ہا یہ صطفیٰ منطقہ کا۔

رحمة للعالمين آفت ميں ہوں كيسى كرول مرحمة مولى ميں تو اس ول سے بلا ميں كمر كيا

### حل لغات

رحمة للعالمین،اے تمام عالم کی رحمت، بیصرف حضور طابقه کا خاص لقب ہے۔کیس کروں، کس ڈھنگ ہے کروں، کیا جارہ چوئی کروں۔ بلا،مصیبت،زحمت۔

### شرح

اے رحمت کا نئات ، پخر موجودات اللے علی آفت زوہ ہوگیا ہوں۔اب آپ بی بتائیے میں اپنے ول کی دجہ ہے۔ مصیبت میں مبتلا ہوگیا ہوں کیونکہ دومیر ہے اور آپ ایک کے دربار مبارک میں فرق ڈالتا جا بتا ہے اور میر می طبیعت کے قطعاً خلاف ہے اب میں بیبال ہے کہیں نہیں جا سکتا۔

> ر ج ر ج الر ق بہنی من وے رہے تک یہاں کے سے تیش من خوں کیاں کے سے

### نفس اماره

اس شعر میں نفس اور و کی شکایت اور اس کے علاق کاطریقہ بتایا ہے۔ نفس اوار و کی شرار تیں تو سب کو معموم ہیں۔ اعدی عدو ک نفسک التی بین جنبیک.

سب سے بڑا تیرا وشمن پرانفس ہے جو ہروقت تیرے پہلومیں ہے۔

اور قاعدہ ہے کفس امارہ کاعلائے سوائے مرشد کامل کے اور کوئی نہیں کر سکتا اور امام احمد رضا قد س مرہ نے حضور میں اسے علائ کا اس لئے عرض کیا ہے کہ آپ مرشد کامل صرف اور صرف حضور میں آئے گا ہے ہے مطور پر اخیال کے اس کے علائ کا اس لئے عرض کیا ہے کہ آپ مرشد کامل صرف اور صرف حضور میں آئے اور مشہور ہے کہ جس کا بیر یامر شدنہیں اس کا بیرا بلیس شیطان ہے۔ امام احمد رضا خان اس خیال کور دکرتے ۔ بھوئے فر بہتے ہیں انبی مکار دیکھیری کے واسطے نبی کومرشد جاننا بس ہے۔ (سنیت اید فر فرق فرق فرق فرق اردیتے ہیں۔ امام احمد رضا بیعت و مریدی کے خلاف بھی نہیں جکہ اصلاتِ باطن کے لئے اس کو مفید قرار دیتے ہیں۔ (این نعفید اس امام احمد رضا بیعت و مریدی کے خلاف بھی نہیں جکہ اصلاتِ باطن کے لئے اس کو مفید قرار دیتے ہیں۔ (این نعفید کے مرید ہیں۔ اس احمد رضا ماحمد رضا محمد ہیں حضر سے سید شاہ آل رسول مار ہروی رحمتہ القد تھائی عدید کے مرید ہیں۔

### حل لغات

صدقے ،قربان ۔ کنگریاں ، کنگری کی جمع ، سنگریزہ ۔ دفعتا ، اچا تک ، ایک ہی دفعہ بیں ۔ مند پھر گیا ، شکست کھا جانا ، بھاگ جانا۔

جن ہے اشتے کافروں کا دفعتا منہ پھر کیا

#### شرح

یار سول الدون کی گئریاں تھیں ہے ہاتھوں قربان جاؤں آخر وہ کسی تئم کی اور کس صفت کی گئریاں تھیں جے آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں میں لے کر جنگ ہدر دحنین میں کا فروں کی طرف کچینک دی تھیں جن کی وجہ ہے بے شار وٹمن کا فروں کو

شکست ہوگئی اور وہ سب بھا گ کھڑ ہے ہوئے۔

#### معجزه

سيهيزم الجمع ويولون الدبر. (قرركوع)

عنقریب کفارشکست کھا کر بھا گیں گے بیٹے وے کر۔

#### فاندد

جیز وم جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کانام ہے۔ جبریل علیہ السلام غز و فاہدر میں اس پرسوار ہو کرتھریف لائے اور کفار برحمد کے وقت اے ایوں کتے "اقدم حیووم" اے جبزوم آگے بردھو۔

## علم غيب

آیۃ ندکورہ مکیہ ہے اس میں ایک مدت پہلے القد تعالی نے اپنے حبیب اکرم الطبطائی کو بتادیا کہ بید کفار مکہ جب آپ کے مقابلہ پر آئیں گے تو چیڑے دے کرشکست کھا کر بھا گیں گے چنانچہ بدر میں یو نہی ہواای لئے حضور نبی پاکھیائی نے ان ک شکست پر آئیت ندکورہ تلاہ ت فرمائی۔

> آیاں اور ہو ہوں گئی تی مو ہو ہو گئی۔ آن سے اللہ صافیوں کا معملے سے میں پُیرائی

### حل لغات

بو ہریرہ ،ابو ہریرہ (بی ۱۰)کنیت ہے ،اصل نام عبدالرحمٰن بن عمر ہے و پسے ان کے نام میں تقریباً ۱۳۰ اقوال ہیں میہ اہل صفہ میں بڑے صدحب کم ل بزرگ اور حضور کے جاں نثار صحالی ہیں حضور تابعث بھی انہیں جا ہے تھے۔ جام ، پیالہ۔ جمیر بروز ن تیر ، دو دھ۔ منہ پھر گیا ، پیٹ بھر گیا ،سیر ہوگئے۔

### شرح

اے گئر مابو ہر ہرہ درضی القد تعالیٰ عنہ ریتو بتا ہیئے کہ وہ ایک پیالہ دو وہ آخر کس تنم کا تھا کہ جس دو دھ کوستر صحبہ رضی القد تعالیٰ عنہم نے پہیں بھر کے پیالیکن دو دھ جوں کا تو ں رہا۔

### معجزه

بنی رکی شریف وغیرہ میں ہےسیدیا ابو ہر رہ درضی القد تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں شامل تھا اور بھی مجھی بھوک کی وجہ ہے ایس ہوجاتا کہ بیٹ ہر پھر باندھ لیتا ایک دن ایسا ہوا کہ بیس سرراہ آ بیٹھا جہاں ہے لوگ زیادہ تر گزرتے تھے چنا نجے حضرت ابو بکرا دھرے گزرے اور میں نے ان ہے قرآن کی آیت کے بارے میں دریا فت کیا میرا . مطب بدتی که شاید وه کچھ کھلا بھی ویں گے نیکن انہوں نے میرا دلی مدعا نہ سمجھا اور چلے گئے اپنے میں ابوالقاسم میلانے . تشریف لائے مجھے دیکھ کرتمبہم فرمایا جیسے آپ میرے دل کی بات سمجھ گئے ہوں مجھ سے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ !میرے ساتھ ُ جلے آؤ میں آپ کے پیچھے بیچھے چلنے نگاحنسور گھر میں تشریف لے گئے جہال حنسور نے بیالہ میں دو دھ دیکھااور گھروالوں : نے حضور کواس شخص کا نام بتایا جس نے دو دھ کام یہ بھیجا تھا حضور ہیں گئے نے مجھ ہے فر مایا ابو ہریرہ جا وَ اہل صفہ کو بلا لا و نبی كريم الله كالمري المرات ياك تقى كدكوني صدقه أتاتو سب ابل صفدكودے ديئے تصاور اگر مديدا تاتوان كوايے ساتھ شامل فر ، لیتے تضفو میں نے اپنے دل میں کہا کہ تم م اہل صفہ میں اس دو دھ کی حقیقت کیا ہوگی اگریہ سمارا دو دھ مجھے ہی ط جاتا تو ، : محد میں تجو سکت آب تی۔ اب دیکھئے اس میں ہے تجو ملتا ہے یا نہیں یہی خیالات میرے ول میں آرہے ہتے لیکن اہا عت: خدااوررسول کے بغیر حیارہ شد تھ چنانچہ میں سب کو بلالا میاوہ آ کر بیٹھ گئے تو رسول التعظیم نے مجھ ہے ہی فر مایا ابو ہریرہ میہ پی لہ لوا در سب کو پلاؤ میں نے پیالہ لے لیا میں ہرا یک کو پیالہ دیتا جاتا تھااور جب ایک شخص بی کرسیراب ہوجاتا تھا تو میں ۔ بھر دوسرے کود ہی بیالہ دیتا تھا ای طرح سب سیر ہو گئے۔رسول انتقافیہ نے اس بیالہ کو لے کرایئے وست مہارک پرر کھریا اور مجھے دیکھیر تمبیم فرہ یا ادرار شاد ہواابو ہربرہ اہتم ادر میں رہ گئے ہیں۔

میں نے عرض کیا آپ بچ فرماتے میں تورسول اکرم ایک نے فرمایا اچھاا ہتم لی لومیں بیٹے گیا اور جی جرکر دو دھ پی

حضور طبیقی نے فرہ یا اور پیومیں نے اور پیا پھر آپ نے فرہایا اور پیومیں نے تھیل کی اس طرح کی بار فرمایا میں نے بھی تغییل کی ہا لا فرمیں تھک گیا ۔عرض کی فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اب تو سخوائش نہیں تو رسول اللہ طبیقی نے فرہ یا لا ؤپیالہ میں نے پیالہ چیش کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کاشکر کرکے بسم اللہ شریف پڑھی اور دو دھ کا پیالہ ختم کیں۔

## معجزات

دو دھ کے مجزات کا سلسلہ وسیع ہے وسیع ترہے ندصر ف سید ناابو ہریرہ رضی امتد تعالیٰ عند کے پیالے کے دو دھ میں پر کت دکھ کی درجنوں واقعات ایسے ہیں کرسر و پر عالم انتخاف نے دو دھ کے دریا بہائے مثلاً

## ام معبدرضی الله تعالیٰ عنه کی بکری

جرت کے دوران حضور نبی پیاک علق کا گزرام معید کے خیمہ ہے ہوا آپ نے اس سے پانی ما نگا بیہاں ایک لاغر بکری ہے دو دھ بھر پور حاصل ہونے کا معجز ہ طا ہر ہوا باو جود بکہ اس میں دو دھ نہ تھا لیکن اللہ تعالی کے مختار رسول اللہ علیہ فیا نے دو دھ کی ندی بہا دی۔ ( طلاصة الوق ء )

واسطہ پیارے کا ایبا ہو کہ جو سی مرے

ی ن نہ انہا تیں ترے شاہد کہ وہ فاجر کیا
عرش پر دھویں مجین وہ مومن صالح طا
فرش ہے ماتم اُشے وہ طیب وطاہر کیا

### حل لغات

واسطہ پیارے کا بھی ورہ اے اللہ اپنے بیارے حبیب کے طفیل۔ ایساہو، قبول فریا۔ ٹی، مسلک ، اہل سنت و جماعت رکھنے والا۔ مرے ، مرجائے ، خاتمہ ہوجائے۔ تیرے شاہر ، تیری گوائی وینے والے (کلہ شرمت یزھے واسے ) نوگ۔ فاجر ، بد کارو گنهگار۔ دھومیں مچیں ، ٹوشیال منائی جا کیں۔مومن صالح ، نیک عمل کرنے والامومن ۔ فرش ، زبین ۔ ماتم ، مروے پر توحہ کرنا۔ طبیب وطاہر ، پاک صاف۔

### شرح

ا الله ! اسے پیارے صبیب کے طفیل میری بید دعا سنیوں کے حق میں قبول فرما لے کہ جو بھی صبح العقید ہ (مسلک الل

سنت و بعد عنت رکھنے وں ابقض نے البی دنیا کوخیر باد کے تو وہ عامل بالسنۃ لیعنی ٹیک نماز کی پھاہد وغاز کی ہوکر خیر باد کیے تیراکلمہ پڑھنے وا بے دوسرے لوگ ہیں جووہ ریٹ کہہ کیس کیوہ نئی مسلمان بد کارو گئبگار بی و نیا ہے چیلا گیا حسن عمل اور تر دیداغی رکی تعقین بڑے ہیارے الفاظ میں دعائیے انداز میں کی جارہی ہے۔

#### نائده

یددو شعر قطع بندین کہ جن کا مطلب دوسرے شعر کے ملانے کے بعدا داہوتا ہے لینی سنیوں کے مرنے کے بعد عرشِ عظیم پر جب اس کی روح پہنچے تو و کچو کرخوشیاں منائی جائے لگیس اور فرشتے بکار انٹیس کیدہ نیک عمل مومن جمیں آملا ہے اور جب اہل زمین سے اس کی مرنے کی آواز اُٹھے تو کہا جائے کہ وہ ٹی مومن دنیا ہے گنا وہالکل پاک وصاف ہوکر گیا۔

## عرش پر دهوم

ا حاویث مبارکہ بیں ہے کہ بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے وصال پر عالم برزخ میں جشن من نے جاتے ۔

این طائکہ کرام اوراروا تِ طیبہان کے استقبال کوآتی ہیں۔طویل مضامین میں سے نمونہ کے طور پر ملاحظہ ہو ۔

(۱) حضرت ابن عمرضی القد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کر میں ایک فی خصہ نبیں ہوتا جو بیٹمنا نہ کرتا ہو کہ جھے میں وفن ہو۔ ( ابن فی مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سے لیتے ہیں لبذا ان میں سے ایسا کوئی حصہ نبیں ہوتا جو بیٹمنا نہ کرتا ہو کہ جھے میں وفن ہو۔ ( ابن فی عساکر )

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے مرنے پر چالیس دن تک زمین رو تی ہے۔( حاکم وغیرہ)

(۳) حضرت عط عالخراس فی فرماتے ہیں کہ جو بندہ زبین کے حصہ میں مجدہ کرتا ہےوہ حصہ قیامت کے روزاس کے حق میں گواہی ویگااوراس کے مرنے کے بعدروئے گا۔ (اونیم)

س ابق دور میں تو دیسے حضرات کی شارناممکن ہے ہم اپنے دور کے اپنے مشاہیر کی موت دیکھی ٹی تو یقین آیا امام احمد رضا قدس سرہ کی دع مستجب ہے کہ اب دیکھ لیجئے کہ علماء و مشائخ تو بردی بات ہے عوام کی موت کا بیرحال ہے کہ عاشق کا جن زہ دھوم سے نگلا۔ ادھر مخالفین کا حال بھی عوام وخواص ہے شخی نہیں کہ ان کے بردوں سے بردے بدشکل ہو کر مرے کہ موت کے دفت چبرہ بگڑا ہوا صورت بدلی نہا ہے تی بدشکل ہو کر مرے۔ چند نمو نے فقیر کتاب'' سی خوں ۵۔ رانبی من میں ملاحظہ فرما ئیں۔

التد التد بير علو خاص عبديت رضا

## بند و من الوات يب حفرت الآدر أي

## حل لغات

القدالقد، جيرت كے موقع پر بواا جاتا ہے جيران جول بيل علو، خاص خاص بلندى عبديت ،عبو ديت ، بنده وملوک

### شرج

ا سے رضہ القد القد الرور دگار عالم نے اپنے محبوب عظیقہ کوا پنا بند و دمملوک بنایا تو عبدیت کا خاص الخاص ایس مرتبہ ببند عطاء فرہ ہیا کہ وہ بندہ خاص المرتبت بہر ملاقات القد قادر مطلق کی ہارگا ہُ خاص میں چلاگیا بیمر تنبہ خاص اولین وآخرین میں کسی بندہ عدم وخاص کو بھی نہ ٹھییب ہوا اور نہ ہوگا۔

### ومعراج

اس اعزاز میں سرور کا کنات ، فخر موجودات سیدنا محیطی کی ذات مبار که منفر دے اس شعر میں واقعہ معراج کی اطرف نہایت فصاحت کے ساتھوا شارہ ہے۔

## واقعه معراج

التدنع لي نے فرمایا

سبحن الدى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا الدى بركبا حواله لنزيه من ايتنا انه هو السميع البصيرة

پاک ہےاسی جواپنے بندے کوراتو ل رات لے گیا مجد حرام ہے مجد اقصی تک جس کے گر داگر دہم نے پر کت رکھی کہ ہم. اے اپنی عظیم نشانیاں دیکھ کیں جیٹک دوسنت و کیتا ہے۔

## انبياء عليهم السلام كي معراجين

انبی عیہم السلام کی معراجیں ہو کمیں کیکن ان کی کیفیت کچھاورتھی مثلاً آدم عدیہ السلام کومجو و ملا تکہ کے وقت اور دخول جنت سے اہر اجہم عنیہ السلام کی معراق بیک آپ سے تجابات اُٹھائے گئے آ آپ عرش پر یں سے تخت الثر کی تک تمام تلوق کو آئٹھوں سے دیکھ بیسی علیہ السلام کوزندہ اُٹھالیہ لیکن حضو ربعالم بیلے کا کو باس تک کی سیر کرائی جہاں نہ جب ہے نہ کب ہے، نہذ بین نہذہ ان ، نہ چینس نہ چیاں اور نہ کمیں نہ مکا ں حضو ربیعے کی معراق پہلے انبیاء سے بالکل مختلف تھی کہ اس رات خدا تع الی کا ارش وہوا اے جبر میل امین آج کی رات طاعت و عبادت چھوڑ کرتھیجے وہلیل سے منہ موڈ کر برجا وسی اور زیور فرودی ہے آراستہ ہو۔ پٹکا خدمت گاری پر کمر پر ہا تدھ، کلاہ فر مائیر داری سر پرر کھاد رمیکا کیل ہے کہا کہ پیمی شار زاتی ہاتھ سے رہے تھتیم رزق موقف کردے، اسرا فیل صور نہ بچو نئے ،عزرا کیل ہے کہدود کتیف ارواح ہے رہ ہے ، فوبت نوازان صدق وصف نقار ہائے جودوعط تمام اطراف عالم میں بچا کیں ، واروغہ بہشت ہر یں جنت کی آئینہ بندی کرے ،حورانِ خد ہر یں آراستہ پوراستہ ہو کر ہاتھ میں طبق زرہ جوا ہر لے کرغرف جنت میں صف بستہ کھڑی ہوجا کیں ، ما لک جہنم ور ہائے دوزخ بند طبق سے جہنم شنڈی اورائل دوزخ سے عذاب موقوف کرے ، دریا موجیس ندمارے ، ہواؤں کی روانی ختم ہوجائے ، آسان کردش ہے شہرے ، حوالان کورزخ سے عذاب موقوف کرے ، دریا موجیس ندمارے ، ہواؤں کی روانی ختم ہوجائے ، آسان کردش ہے شہرے ، حوالان کرون ہے سے السلام ، حضرت ایرا جم عیدالسلام ، حضرت ایرا جم عیدالسلام ، حضرت موی علیدالسلام اور حضرت کی بارگاہ میں جا کرعرض کرد کے آئ کی فرشتے اپنے سرتھ لے کر جنت سے براق صبار فیرانے ، تراہ کے کرمیر مے جوب کی بارگاہ میں جا کرعرض کرد کے آئ کی رات آئے کو خدا تھی گی اسے ویداراور کلام سے شرف فرمانا جا بتا ہے۔

> > مقام قاب قوسین

# حضورها الله مكان وز ما ل كى قيو دے بلند ہوكرفو ق العرش الند تعالى كے ديدار ہے شرف ہوئے۔

## معراج کے نکتے

(۱) نیوت کی مدت۲۳۰ ، ل ہے جس کے نصف ۱/۱ء اامعران ہوئی نیوت کا سال رہے الاول سے شروع ہے جس کے بالکل وسط میں رجب واقع ہے۔ ہفتہ شرعاً جمعہ ہے شروع ہوتا ہے دوشنبہ بالکل وسط میں۔رجب جس میں اشارہ ہے کہ اس نبی کا دین ورمیائی وین ہے اورامت امتِ وسط البند امعراج ماؤر جب دوشنبہ کی شب میں ہوئی۔

(۲) حضور طبیقی کی والا دیت بیجرت مدینه منوره میں دا خدہ عطاء نبوت بمعران اور و فات تمام امور دوشنبه کو ہوئے اس ون کانا م یوم الاثنین اور حضور کامر تنه بھی دوسرا ہے۔

# بعداز خدا بزرگ توئی قصه مختصر

غرضیکہ دوسرے درجہ والا دوسرے دن میں برنعت ہے سرفر از کیااتی لئے اردو والے اس دن کو پیر کہتے ہیں کہ تمام ایام ہفتہاں ہے منتفیض اور فیضیاب ہیں۔

(۳) معران رات میں ہوئی وہ بھی آخری رات میں ۳۷ کی کہ دشمنوں کوعلم ہوا نہ دوستوں کونبر دووجہ ہے اول تو اس سے کہ : معران میں وصل ہے اور وصل کے لئے رات موزوں اس لئے عبادت وراز و نیاز کے لئے رات موزوں مانی گئی۔ دوم اس سئے کہ آئ حقیقت مجری اصلی رنگ میں جنوہ گر ہے کی آئکھ میں طاقت نہیں ہے کہ اس کود کھے سکے ہاں مدائکہ کی آئکھ ہی ہے جواس جلوہ کی متحمل ہوان میں بھی حسب طاقت ہی ساتھ دے سکے۔

اس شب حضور کی مثال آفتا ب کی تی تھی کہ جوں جوں جڑ ھتا ہے نور بڑھتا ہے۔

(۳) انہیا ءکرام ہے آسا نول پر ملاقات ہوئی جس ہے معلوم ہوا کہ براق کی رفتار یہت زیاوہ ترتھی انہیاءکرام انہی بیت انمقدس میں متصاور انہی استقبال کے لئے اپنے متامات پر آسان میں پہنچ کئے اس ہے معلوم ہوا کہ انہیا ءکرام اورارواح مقدسہ کی رفتار نگاہ کی رفتارے زیاوہ تیز ہے۔

(۵) حضرت موی علیہ السلام کی عرض پر بچاس نمازیں صرف یا نتی رہ گئیں تا کہ لوگ جان جا کیں کہ اروا ہے مقد سر بعد موت کے بھی زیموں کی مدوکرتی ہیں۔

### تيزرفتاري

فلاسفہ حضور علی ہے۔ ان دونوں کا رہ ملاحظہ ہو۔ سب کومعنوم ہے کہ دو یرے ضریب ایسی سواریاں تیار ہوگئی ہیں جو دنوں کا سفر گفنٹوں اور گفنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرلیتی ہیں اور آئے دن ایسے ہوائی جہاز تیار ہور ہے ہیں جو چند منٹوں میں کئی گئی سومیل کا سفر طے کر لیتے ہیں اور پھر اس سے بھی زید دہ تر قی کرناممکن ہے اور ریدسب پچھاس امر پر شاہر ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصہ میں ہزاروں میل کا سفر طے کر لیناممکن ہے۔

## حضور شہراتہ کی سواری

براق برق ہے ہاور برق بخل کو کہتے ہیں اور یہ بخل آن کل لواز مات زعرگی بن چک ہے اس کی تیزر قاری سب

ے سر منے ہے۔ ریلوں بموٹروں اور بوائی جہازوں کی تیزرقاری کو جانے دو، گھروں کی بجلیوں بٹینیفونوں بٹیل گراموں اور وائرلیسوں کو دیکھویہ کتنے تیزرقار ہیں ان سب چیزوں کی محرک بجل ہے۔ بزاروں میں دور بیٹی کر ٹیلیفون ہیں بات

کرتے ہیں آپ کی اور آپ کے بخط ب کی تفتگوائی مسافت سینڈ بحر میں طے کر کے آتی اور جاتی ہے یہ کیا ہا ہے ؟ بہی ان کرتے ہیں آپ کی اور آپ کے بخط ب کی تفتگوائی مسافت سینڈ بھر میں طے کر کے آتی اور جاتی ہے یہ کیا ہا ہے ؟ بہی تا کہ آپ کی ہوت میں ہوئی ایک سینڈ ہے بھی کم مدت میں بزاروں میں دور پہنچا دیتی ہے ٹیلیفونوں میں تو برق تاروں کا واسط ہو اور کیا گیا واز دم بھر میں پہنچا سکتے ہیں کس طرح ہوں کی کو طاقت ہے ؟ اور اب تو یہ بچل میں جو بھی مخاطب کو پہنچا نے گئی ہو دیڑان کہتے ہیں تو یہ آپ کی بخل ہے اور براتی تو خالق کی بچل ہے جو خالق بھر میں حضور موقیقی اور براتی تو خالق کی بچل ہے جو خالق میں تعجوب کو بلانے کے لئے سواری بنا کر بھیجا تفاوہ اگر کھؤ بھر میں حضور موقیقی اور براتی تو خالق کی بچل ہے جو خالق بی کہا ہے ۔

اله رئورنظری سرعت سیر و یکھئے کو بھی تو جماری نظر زمین پڑتھی او پر دیکھتے ہی بینظر آسان پر پڑنی گئی تو جب جماری نظر کی سرعت سیر کا بیدے لم ہے تو حضور (عید ) خدا تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہیں وہ آن کی آن میں زمین سے لامکاں پھر وہاں سے زمین پرتشریف لا سے تو کون سااشکال ہے۔ مزید دلائل نقیر کی کتاب معرف مصطبی ''کامطالعہ سیجئے۔

> ٹھوکریں کھاتے پھرو کے ان کے در پر پڑرہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا

### حل لغات

ٹھوکریں کھی تے پھرو گے، دھو کااور صدقہ اٹھاتے پھرو گے۔ پڑرہو،سورہو،ستنقل قیام کرلو، دھونی لگالو۔ قافلہ، مسافروں کا گروہ، کارواں۔

شرح

ا ےاحمد رض در محبوب چھوڑ کرا ہے کہاں جاؤ گے ہی تو وہ در ہے جہاں پر رحمت وسکیندہ بندہ پر دری و ذرہ نوازی نصیب ہوتی ہے ان کے در کے سواجہاں بھی جاؤ گے دھو کہ کے علاوہ صدیات ہی صدیات اُٹھ اُڑ گے فالہذا حضور سرور عالم علی ہے سنگ در پر بوریا بستر جمالو ہر آفت و مصیبت ہے محفوظ ہوجاؤ گے۔

یوں تو مسافروں کا گروہ تہماری نظروں کے سامنے پکھ پہلے چلا گیا اور پکھ بعد کوجانے والا ہے بہر حال میہ قافے تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں مگر خیال کرناتم کہیں یہاں ہے ہرگز شاجانا۔

### نعت شریف نمبر۱۹

و فیثان کیا جس ست وه فیثان کیا اتھ اور منت کیا تھیدان کیا ہے۔ اور منت کیا تھیدان کیا

### حل لغات

لعمتیں ،عطا و بخشش۔ ہا نمن ،تقتیم کرتے ،لٹاتے ہوئے۔سمت ،طرف۔ ذیشان ، ثبان وشوکت والا \_منشیٰ ،رحمت ، رحمت کا ککھنے والا فرشتہ۔

## شرح

وہ شان وشوکت والے اور چو دوکرم والے نبی کریم میں ایک این عطا و بخشش انس وجن ، چریم و پریم ، جما دات ، نباتات اور حیوانات وغیر پرتفتیم کرتے ہوئے جس چانب تشریف لے جاتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ فرشتہ رحمت کا قمدان نے کراسی طرف بھنج جاتا ہے اور ہر چیز کے لئے فعشیں اور رحمتیں لکھ لی جاتی ہیں جوٹو رأی طفے گئی ہیں۔

## قاسم رزق الله سيوالله

اس میں حضور سرورے کم ایک کے اس کمال کابیان ہے کہ آپ قاسم رزق اللہ بیں اس کا اٹکار کسی کو ہوتو ہوتار ہے لیکن ہمیں تو اپنے وجود میں ہونے نہ ہونے کا وہم وگمان تو ہوسکتا ہے لیکن اس عقیدہ کا اٹکار تو بہ تو کہ حضور تابیعی نے واضح الفاظ میں فرمایا

انما انا قاسم والله يعطى. (بخاري ثريف)

بیشک میں بی تقسیم کرتا ہوں اللہ تعالی عطاقر ماتا ہے۔

قاعده علم معانى

علم معانی کامسلم قاعدہ ہے کہ فعل متعدی کا مفعول (، گر متعقت ) ندکور نہ ہوتو اس میں عموم ہوتا ہے یہاں قاسم اسم فاعل از قسمہ فعل متعدی ہے اس کا مفعول ندکور نہیں اس لئے لاز ما خدا تعالی کی جملہ فعتوں اور عطاؤں کی تقسیم کے حضور سرور عالم اللہ فاسم بیں اگر کوئی سرے ہے تقسیم کا منگر ہے تو بھی بدقسمت ہے اگر صرف ریہ کہتا ہے کہ آپ صرف مالی فنیمت یاعلم کے قاسم بیں تو بھی تنگ ظرف ہے ور نہ بقاعدہ ندکورہ حضور سرور عالم اللہ کی تقسیم بیں عموم ہے۔

## قرينه عموم

اس عموم میں شک وشید کی گئی گئی کہاں جبکہ اس حدیث میں جملہ "والسلسه بسعطاقی نے اور اس میں بھی عموم کا قاعدہ تو فرض ہے کہ ہرشے اللہ تعالیٰ ہی عطافر ما تا ہے اس جملہ میں بھی شخل متعدی کے ہر دو مفعول غیر مذکور ہیں تو بیعور تقطعی ہے اس معطوف معطوف ہے اس معنی پر حضور سرورے کم ایک تا ہم ہونا بھی قطعی مانتا پڑے گا کیونکہ 'اسا قساسیہ و السلمہ بسعطی معطوف ہے اس کا تا جمال اور اس کا تا جمال ماحدر ضائے دوسرے مقام پر یوں اوا فرمایا ہے۔

ویتادہ ہے دلاتے میری

رب ہے معطی میہ بین قاسم

تفتيم كى چندمثالين ملاحظه جول

## سيدنا طلحه كوجنت عطاء فرمائى

ا یک دن در بارنبوی النظافی میں صح بی حضرت طلحدرضی الله تعالی عند حاضر تنے ان کے نصیب جا کے حسورا کرم النظافی نے

فرمايا

لک الجنة على يا طلحة غدا (طبراتي شريف)

حلحہ کل تمہارے <u>گئے</u> جنت میرے فرمہ ہے۔

#### فائده

حضورا کرم بھی نے حضرت طلحہ رضی القد تعالی عنہ کو بلامائے جنت عطا فرما دی معلوم ہوا کہ رب کی نعمتوں کے قاسم حضورا کرم بھی ہیں۔

### سوال

بدایک خاص واقعہ ہے واقعات ہے عموم ٹابت نہیں ہوتا۔

جواب

اگر چیہوال لا یعنی ہے لیکن عموم تو دوسری روایات ہے ہے مثال حضور علیقہ نے کئی امور کے لئے فرمایا کہ جواس امر کی ضانت دےاس کی جنت کا میں ضامن ہوں اگر آپ کواختیار نہیں تو صانت کیسی۔

## جنت کی ضمانت

صدیث شریف میں ہے کہ ایک دن ایک اعرائی بارگاؤ بوگ ایک عضور موااور اس نے سوال کی حضور علیہ اسل صدیث شریف میں ہے کہ ایک دن ایک اعرائی بارگاؤ بوگ ایک علیہ حضور علیہ اسل منت یا اعرابی اعرائی جوتیرا بی جا تک لے مصور علیہ میں اور مصور علی میں اور مصور مائل ہرم ہیں اور اعرائی سے فرماد ہے ہیں کہ جوتیرا بی جا تک۔

ہمیں رشک آیا اور ہم نے اپنے بی میں کہاا ہے بیا عرائی حضورے جنت مائے گا گراس نے سواری کے سے اونٹ اور زا دراہ یا نگا حضور نے تھم دیا کہ دے دیا جائے اس کے بعد آپ نے فرمایا کتنا فرق ہے اس اعرائی کی ما تک اور بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت کی یا تک میں پھر حضورہ نے نے اس بوڑھی عورت کا دا قعہ سنایا۔

جب موی علیہ السلام کو دریا میں اتر نے کا تھم ہوا اور وہ کنار ؤ دریا تک پہنچ تو سواری کے جانوروں کے منداللہ عزوج مل نے پھیر دینے کہ خود بخو دوالی بلیٹ آئے حضرت موی علیہ السام نے دریا یاری تعالی میں عرض کی البی! بدکیا ، جرا ہے ارش دیاری تعالی ہوا کہ تم اپنے ساتھ لے لو حضرت موی عبیہ السلام کو حضرت ایوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ندھی آخرانہوں نے ایک بوڑھی مورت سے اس کے متعلق استفار کیا اس نے کہا ''والملہ حتی تعصلیسی لھا اسلاک کے بی بیل قبر کا پید برگز ند بتاؤں کی حتی کہ آپ جھے کو وہ دے دیں جو بیل آپ سے ما گوں حضرت موی عبیہ السلام نے فرہ یا ''دالمک لک جمیل منظور ہے جو جائے ہم سے ما تک لے۔ اس بر همیا نے عرض کی تو میں اسلام میں معمک فی المدر حدہ المنی تکو فی تھی گائی مورث کے اس بر همیا نے عرض کی تو بیل ہوں کہ جست میں آپ سے سالمک ان ایکوں معمک فی المدر حدہ المنی تکو فی تھی السام نے فرمایا ''مسلسی المحد میں جست میں آپ ہوں کہ جست میں آپ کے سامی السوم میں ہوئی ہوں کہ جست میں آپ کے سے السلام نے فرمایا ''مسلسی المحد میں انگوں جست میں آپ کے سواجی ادراس بر هدیا کی جبی گئی وردی تھی کورت نے کہا خدا کی قبر اس کے مواجل اور کی جو میں ہوگئی ہوری کی کرانڈ تھا لی نے وی باز ل فرمائی اے موکی بر هدیا جو طلب کر تی ہوا کی دیور کی کرانڈ تھا لی نے وی باز ل فرمائی اے موکی بر هدیا جو طلب کر تی ہوا کی دیور کرانی شریف

حضورا کرم النظاف نے اس واقعہ کو بیان کرے اس اعرابی کی قصور ہمت پر تعجب فرمایا کہ و یکھوہم نے اے اختیاری م دے دیا تھ کہ جو جاہو ما تکوہم ہے جنت بلکہ جنت ہے بھی اعلیٰ درجہ ما نگٹا تو ہم اس کوضر ورعطا ءفر ماویتے کیونکہ ہم اس کو زبان وے چکے تھے مگر بداعر انی تو برا ایست نکاراس نے ہم سے مانگا بھی کیاسواری کے لئے اونٹ اورز اوراہ جو دنیا کی بالکل معمولی شے ہے۔

#### فائده

اس حدیث ہے واضح ہے کے حضور سید عالم اللے اللہ تعالی کی نعمتوں کے تقلیم فرمانے والے ہیں اور آپ کا دست اقد س اللہ عزوجل کے تمام فرزائن رحمت و نیاو آخرت کی ہر نعت پر پینچتا ہے یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی افتیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلی نعمت جنت جسے جا ہیں بخش ویں۔

چنانچہ جب حضور آنے نے اس اعرابی ہے بیفر مایا کہ جو ما نگو جوجیا ہوتو حضرت علی نے تو یہاں تک فر مایا کہ بیاعرابی ضرور حضورے جنت مائے گا جس ہے امر برروشنی پڑتی ہے کہ صحابہ کرام کا بھی یمی عقیدہ فضا کہ

بخدا خدا كاريتي بورنيس اوركوني مفرمقر

الزوريال من المستوعين أكساء والوريها ل أثيل قوريال أثيل

ے نیے جد کے نیے میں اُن طاقت اصبیان ایا مے سے ممال میا سے ماتھ اتنے سے آبان ایا

#### حل لغات

ے خبر، مددکوآ۔غیروں،غیرنداہب ومسالک والے، بدندہب لوگ مولی،مددگار۔ آقا، مالک

#### شرج

اے میرے ، مک کر میم نفط جد میری مد دکوآئے کیونکہ میرا دھیان (خیال) غیرلوگوں (بدندروں) کی طرف جار ہا اے میرے مددگاراور میرے ، لک میں آپ کے قربان جاؤں جلداز جلد دیکٹیری فرمائے۔

### بيارسول الله سنوالم مدد

اس مسئلہ پر ابن جیمیہ نے اختاا ف کیاائی گا تقلید میں اب وہابی و پوبندی اور نجدی اور اس کی ویگر ذیلی جماعتیں نہ صرف ان بلکہ استمد اوکو شرک کے فتوئی ہے واغدار کرتی ہیں۔ اس موضوع پر بٹراروں تھا نیف تکھی گئیں اور تکھی جارہی ہیں نقیر شعرکی من سبت سے چند حوالے عرض کرتا ہے تفصیل فقیر کی کتاب'' ند ہے یہ رسوں مد''میں ہے۔ حضور مروری الم تفیق کے وسیلہ ہے ہارگا ڈالہی میں دعا کرنا مستحسن ہے اس کو مختلف الفاظ تو سل واستغاثہ وقت ہو قوجہ سے تبییر کیا جاتا ہے بعض وقت تو سل بالنبی تفیق یوں ہوتا ہے کہ آپ ہے کوئی چیز طلب کی جائے بدیں معنی کہ آپ اس میں تسبب برقادر بین کهانند تعالی سے سوال کریں یا شفاعت فرما ئیں اس کا مطلب بھی حضور سے طلب و عاہے۔ حضور طبیعی سے توسل واستفاثہ فعل انبیاءومرسلین نہینا علیهم انسلام اور سیریت سلف صالحین ہے اور توسل استفاثہ سے متعلق۔

(۱)علامہ یوسٹ نیمی فی رحمۃ القدتق کی علیہ بُرۃ ابدی ا عامین تعنی ۵ سے پر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص حصرت عبداما مک بن سعید کے پاس آبا۔ آپ نے اس کا پہیٹ ٹو الا اور فر مایا تختے لاعلاق نیاری ہے۔ اس نے پو چھا کیا بیماری ہے؟ ابن جبیر نے کہا کہ دبیعہ۔ بیمن کروہ لوٹ آیا اور اس نے تین بار یوں دعا مانگی (مبید پیٹ کیدیدی تام ہے)

الله الله الله رمى لا اشرك مه شيئا اللهم امى اتوحه اليك سيك محمد في نمى الرحمة يا محمد الله الله الله ومي لا ا اتوحه مك الى ومك و رمى ان يرحمني ممامي وحمة يعيمي مها عن وحمة من سواه.

القدالقد القد مير الروردگار ہے۔ بين اس كے ساتھ كوشر يك نبين تظهر اتا يا الله بين تيرى بارگاه بين تيرے نبي محمولات نبي اللہ الله بين تيرى بارگاه بين تيرے نبي محمولات نبي اللہ الله بين آپ كے اور اپنے رب كى بارگاه بين آپ كے وسلے بيش ہوتا ہوں اللہ محمولات اللہ بيارى بين مجھ برايى رحمت كرے كہ جس كے تيركى رحمت سے مجھے بے نياز كر دے۔

اس وی کے بعدوہ پھرا بن جبیر کے پاس گیا۔اس نے اس کا پیٹ ٹولاتو کہاتو تندرست ہوگیا ہے تھے کوئی پیا رمی نہیں ہے۔ (ججة الله علی العالمین)

(۲) ابوعبدالقدس لم معروف خواجہ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریائے نیل کے ایک جزیرہ میں ہوں۔ کیا دیکھا ہوں کہ ایک مگر مچھ مچھ پر حملہ کرنا جا بتا ہے۔ میں اس ہے ڈر گیانا گاہ ایک شخص نے جومیرے ذبن میں آیاوہ نبی کریم میں تھے ہیں جھے ہے فرمایا کہ جب تو کسی تختی میں ہوتو یوں پکارا کر

## اما مستجيربك يا رسول الله

بارسول الله ميس آب كى بناه كاطلب كاربول

ا نَهُ ق ہان بی ایا میں ایک نا بینائے نبی کریم تنگی کی زیارت کا ارا دہ کر دیا اور کہا کہ جب تو کسی تخی میں مبتلا ہو تو ایوں پکارا کر

## انا مستجيربك يا رسول الله

وہ روانہ ہو کررانغ میں پہنچاو ہاں پانی کی قلت تھی اس کا خدمت گار پانی کی تلاش میں نکلا۔راوی کا قول ہے کہ اس نا بینا نے جھے ہے ذکر کیا کہ میرے ہاتھ میں مشک خالی رہ گئی میں پانی کی تلاش ہے تھک آگیا۔اس اثناء میں جھے تمہارا قول

یا وا کی میں نے کہا

## انا مستحير بك يارسول الله

ای حال میں نا گاہ ایک شخص کی آواز میرے کان میں بڑی کے آواز پی مشک بھر لے میں نے مشک میں پائی کے گرنے کی آواز تن یہاں تک کدہ ہجرگئی میں نہیں جو نتا کرہ شخص کہاں ہے آگیا۔ (بنتہ مد سوئے ہم تدر میں طفیا فی آگئی ہے آواز تن یہاں تک کدہ ہم گئی میں جدہ کورہ اندہ و سے سمندر میں طفیا فی آگئی ہم نے اپنا اس ہے سمندر میں کھینک دیا۔ جب ہم ڈو جے گئے تو نبی اگر ہو گئے ہے استفا شکر نے گے اور یوں پکار نے گئے باعمداہ یہ گھراؤ تم تی جا در ہے بیار نے بیل کے گئے اور اور بیل بیار ہو اور بیل کے اور اور بیل بیار مول الندیک کی زیارت سے شرف ہوا ہوں میں نے حضو ہو گئے ہے عرض کیا یار سول الند! آپ کی امت آپ سے استف شکررہی ہے ۔ حضو ہو گئے نے حضر ت ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ مد دکرہ ۔ مخر بی کا تول ہے کہا پئی آئی استف شکررہی ہے ۔ حضو ہو گئے ہے خوار سے کہا تھر ہوگئے ہے جو اور بر اپنا ہاتھ ڈالا اور کھینچے رہے یہاں تک کے دکھی ہو جو گئے چن نچے ہم سے ور اللہ ور سالم رہے اور اس کے بعد بجر خیر ہم نے پھی ندد یکھا اور سے و سالم پر جا گئے۔ (بیتہ منہ مغید

(۳) علامہ نہا نی شواہدائحق میں عبدالرطن جزولی رحمۃ القد تعالی علیہ نظل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ جرسال خراب ہوج پیا کرتی تھی۔ایک سال مدینہ منورہ میں میری آنکھ دکھنے گئی میں نے رسول القد وقط کے ہارگاہ میں حاضر ہوکر فریاد کی یارسول القد فیصلے ایمیں آپ کی حمایت میں ہوں اور میری آنکھ دکھار ہی ہے۔ پس مجھے آرام ہوگیا اور حضور کی برکت ہے۔ اب تک مجھے آنکھ کی تکلیف ٹیمیں ہوئی۔

(۵) علامہ نبی نی شواہر میں کتاب الا شارات الی معرفۃ الزبارات نیقل کرتے ہیں کداس کے مصنف شی ابوالحن تھ این جراس نے البر دی (۱۰۰ سے تحب ) کہتے ہیں کہ جزیرہ میں ایک شہرتو نہ ہو ہاں مشہد نی تعلقہ اور مشہد تی اللہ تعالی عند موجود ہیں میں نے جزیرہ والوں سے ان کی مشاہد کی نسبت در یافت کیا کہ کیا یہ نی تعلقہ اور عی مرتضی رضی القد تعالی عند کے نام پر بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ قصہ تفصیل طلب ہے بھرا کی خوبصورت شی کو بلا کر بتا ایا کہ بیشخص جذام میں مبتال ہوگی تھ لوگوں نے اس کی بیاری ہے ڈر کرا ہے جزیرہ کے ایک طرف نکال دیا۔ ایک رات اس نے ایس غل مجایا کہ لوگ وہا سے تکدرست کھڑا دیکھا جب اس کا حال دریا فت کیا گیا تو اس نے بیان کیا کہ اس جگہ میں نے کروگ وہا سے نیان کیا کہ اس جگہ میں نے خواب میں نبی یا کہ تو اس کے بیان کیا کہ اس جگہ میں نے خواب میں نبی یا کہ تو اس کے بیان کیا کہ اس جگہ میں نہی یا کہ تو اس کے بیان کیا کہ اس جگہ میں نبی یا کہ تو اس نے بیان کیا کہ اس جگہ میں اوگ میر

ی ہات کا یقین نہ کریں گے۔حضور طبیعی نے ایک شخص کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا اے بی اس کا ہاتھ بکڑو حصرت میں نے اپناہاتھ میری طرف بڑھایا میں تندر مت ہوکر کھڑا ہو گیا جیسا کہتم و کھید ہے ہو۔

ا، م ابن نعی ن مصنف مصباح الظلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس مجد کو دیکھا ہے ہمارے استاد حافظ دمیر طی ادر ویگر شیو خ اس قصہ کاذکر فرماتے تھے ادراس کو سیح بتاتے تھے روقصہ دہاں مشہور ہے اس مجد کو مجدا بنبی کہتے ہیں۔ (۲) علامہ نبہ فی اپنی کتاب سعادت الدارین میں اپنے استفاشہ کا قصہ یوں تح بر فرماتے ہیں کہ کسی ناخد اتریں دشمن میرے اوپر ایسافتر ایا ندھا کہ سعطان عبدالحمید خان نے تھے دیا کہ جھے معزول کرکے دور کے علاقہ میں بھیجے دیا۔ بیرین کر جھے بے قراری ہوئی جعرات کا دن تھ جمعہ کی رات میں نے ایک ہزار دفعہ استغفار پڑھا اور ٹین موپیجائی بارید در دوشریف پڑھا۔

اللهم صل على سيدما محمد و على ال سيدما محمد قد صافت حيلتى الدركسى بارسول الله على سيدما محمد قد صافت حيلتى الدركسى بارسول الله على سيدما محمد و قد درود شريف يزه كرمنو سابقة كاستفات كيا جعدى شم بى كوسلطان في محص نيداً من المحرف عن المراد و المحمد المالي على المعاليات كي المرف عن المراد المحمد ال

قصیدہ اس دردیش کو دے دیواس نے لوگوں ہے ذکر کر دیا اور میہ خواب مشہور ہو گیا۔ (حصر وردہ دیگر شرم آ تصید دیرہ د شریف )

(۸) شیختش الدین محمد بن محمد بزری شاقعی (سق فی ۱۳۰۰ مد) اینی مشہور کتاب حصن حسین من کلام سیدامر سین کے دیبا چہ بل استفا شکا ذکر یوں کرتے ہیں جب بل اس کی تر تیب و تہذیب پوری کر چکا تو جھے ایسا دشمن (ایر تیور) نے طلب کی کہ الندے سواکوئی اس کو دفع نہیں کر سک تھا بلس اس دشمن سے جھپ کر بھاگ گیا اوراس کتاب کو بل نے اپنا حسین بنایا بیس نے خصور سیدامر سلین کو خواب میں دیکھا بین بائیں جانب بدیٹھا ہوا ہوں حضور گویا فرمار ہے ہیں کہ تو کیا جا بتا ہے؟ بیس نے عرض کی یارسول الندھ تھے تھا ہے! بیس نے عرض کی یارسول الندھ تھے تھا ہوا ہوں کے لئے الند تعالیٰ سے دعا کیجئے ۔ رسول الندھ تھے تھے اپنے دونوں دست مبارک چیزے پر ملے بیذیارت شب پنج شنبہ کو ہوئی اور شب بیک شنبہ کو دشمن بھی گئی گئی و ست مبارک چیزے پر ملے بیذیارت شب پنج شنبہ کو دہوئی اور شب بیک شنبہ کو دشمن بھی گئی ہے۔ ان احادیث کی بر کمت سے جواس کتاب ہیں بیس بیس بھی اور مسمانوں کو دشمن سے بیات دی۔ (حواثی حصن حسین)

(9) فقید ابواشہیں نے اپنی کی بفضیلت ج میں لکھا ہے کہ ابل غرباطہ میں سے ایک شخص کوابیا مرض لاحق ہوگی کہ اس کے علاج ے احب عن جز آ گئے اور شفاء ہے مایوں ہو گئے۔وزیر ابوعبدالقد محمدین الی الحصال نے ایک نامہ بحضور علیہ کھی اور اس مریض کی شفاء کے لئے اشعار میں حضور واللہ ہے تو سل کیا بینا مدکس کے ہاتھ میں مدینه منورہ کو بھیج دیا گیا۔ جبوہ َ اشعار حضوره الله من مروضة ثمر ليف بريز سے گئے تو بھارا ہے وطن ميں اس وقت تندرست ہو گيا نامدلے جانے والے نے : واليس آكرا ہے ويكھا توابيه تندرست يايا كه كوياده بھى بيارى نه ہوا تھا۔ ( ٠ ف و في جدر اصفي ١٣٠٠ ) (۱۰) ابومجمه عبدالله بن مجمداز وی کال جواندکس میں ایک نیک شخص تھا بیان کرتا ہے کہ اندکس میں ایک شخص کا بیٹا قید ہوگی وہ اینے بیٹے کے ہارے میں رسول التہ بیٹ ہے فریا دکرنے کے لئے اپنے شہرے نکلا۔ راستے میں اس کا کوئی واقف مداس، نے کہا کہاں جاتے ہوائ تخص نے جواب دیا کدسول التعقیق ہے فریا دکرنے جاتا ہوں کیونکہ رومیوں نے میرے بیے کو : گرفتار کربیا ہے اور نتین سو وینار زرفعر بیر قرار دیا ہے جھے میں استطاعت نہیں ۔ اس واقف نے کہا کہ ہی کریم علی ہے ہے استغاثہ ہرجگہ مفید نہیں ہے مگروہ نہ وانا جب مرینہ میں پہنچاتو روضۂ شریف پر حاضر ہو کرا پنا حال عرض کیااور حضور علیہ ہے تو سل کیاس نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم ایک فی فر مار ہے ہیں کہتم اپنے وطن لوٹ جا ؤجب وہ واپس اپنے وطن آیا تو ا ہے بیٹے کومو جود پایا اس سے حال در بادنت کیاتو بیٹے نے کہا کہ فلال رات جھے کواور بہت ہے قید یوں کوخدا تعالی نے رہائی دى وه رات دې تقى جس ميں اس كاباپ رسول القرائينية كى خدمت ميں حاضر ہوا تھا۔ (شه بدعت ، تنك شرة عامد )

#### نوٹ

آج بھی میہ مودا نفذ نصیب ہوتا ہے لیکن عقیدت صالحہ بھی تو ہو۔ امام بوصیر ک کی عقیدت سامنے رکھ کرا ہے نبی سیاستی ہے استفا شہ سیجئے انشاءالند نفذا نعام پائیس گے اس کے لئے

> امتی بھرفہ یا کرے میں زیر میں میں نہیں کے بیشر وقیر ندو او وہ آگھ کہ ناکام تمنا ہی رہی بے وہ اس جو تیرے در سے میار مان گیا

#### حل لغات

آه، کلمہ، افسوس ، ہائے افسوس تمناء آرزو۔ پرار مان ،ار ما نول ہے بھرا۔

#### شرح

ہائے افسوس اپنی ان آنکھوں پر جواپی آرزوؤں کے دیکھنے میں ناکام ہی رہی ہیں، ہائے افسوس اس دل پر جوآپ کے سنگ در پر قدم ہوئی کی حسر تیس دو حسر تیس بوری ندہوئیں جگدار مان بھرادل و سے ہی چا گیا بیاس عاشق کی حالت ذار کا بیان ہے جو در اقد س پر حاضر تو ہوگیا لیکن دیدار سے سرشار ندہو سکا۔ بھارعشات میں سے بیماں ایک عاشق . کا دافعہ حاضر ہے۔

کے سم ہنے ہی انتقال کر گیا۔حضرت علی رضی القد تعالیٰ عنہ نے اے عشل دیااور جنت البقیع میں اے دفن کیا۔ ( نزیمۃ المجالس جدر الصفیہ ۱۳۲۲)

#### نائده

حضور علی کا ام پاک کوئی لا کو مثانا جا ہے اور کھر چنا جا ہے گر تو گھٹائے سے کس کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بوجائے کچنے اللہ تعالیٰ تیرا

دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو ترے قدموں یہ قربان سمیا

#### حل لغات

معمور، آباد\_قربان، نچھاور\_

#### شرح

ول در حقیقت دی ول ہے جو کہا ہے حبیب عضافہ آپ کی یادہ بمیشہ آبا در بتا ہے در ندایک عضو معطل برکار کوشت کا ایک گلزا ہے اور سر در حقیقت و بی سر ہے جو آپ کے قدموں پر نچھا در ہے۔

#### قلب حقيقي

الامغز الى رحمة القدتعا في عليها مرشد الشن منهم ٢٣ ميل لكهية مين

لفظ القلب وهو يطق على معيين احدهما النحم اوالثاني هو لطيفة ربانيه روحانية ولها لهذا اللحم

وتصال ما وهو تعلق عامص لايدرك بالبيان بل تيوقف على المشاهدة والعيان

قلب کے دومعنی میں ایک گوشت کا لوُھڑ ا دوسراا یک رہانی روحانی لطیفہ ہے ہاں اے قلب ہے ایک قسم کا تعلق ہے لیکن وہ .

مطلق ایک مخفی امر جے بیون نہیں کیا جہ سکتا ہے مشاہدہ و معائنہ ہے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایس مطلق ایک مخفی امر جے بیون نہیں کیا جہ سکتا ہے مشاہدہ و معائنہ ہے سمجھا جا سکتا ہے۔

يمي قلب حقيقي جوصرف انسان كونصيب ہے درندہ محجى الوّعر اتو برجانور بيس ہے۔ (ايضاً)

ا ، م ابل سنت رحمة القد تع لى عليد فرمايا كه دل و بن حقيقي دل ب جومنورسر و رعالم الله كي يا و ي معمور ب ورنه

وہ ول صرف گوشت کا لوّھڑ اہے اور بس۔ اس لئے دوسرے مقام پر فرمایا

چس ول میں میرند ہووہ جگہ توک منر ک ب

نورالبدكيا ہے محبت حبيب كى

قرآن مجيد

(۱) ان شرالدو اب عندالله الصم الكم الذين لا يعفلون (۲) ان الدو اب عندالله الذين لا يؤمنون

فائده

ان دونوں آیات میں القد تعالٰ نے ونیا کے تمام جا توروں سے اعد ائے مصطفی علیہ کو بدترین کہا ہے۔ حدیث شریف

حضورسرد رعالم الله في فرمايا

ما من شنى الا ويعرفنى الى رسول الله الا مردة الحن والانس (منه،) كولى شايئ تبين جوبين جوبين عن الله كارسول مول سوائ مركش انسان وجن كـ

فائده

قر آن وحدیث سے بیٹا بت ہوا کہ جسے رسول التعقیق سے محققطات نبیں دہ بدترین مخلوق ہے۔ نبی پاک مقلقہ نے خوار ن کی علامات بتا کرآخر میں فیصلہ فرمایا

هم شرالحلق والخليقه. ( بخاري ومثكوة)

وہ تمام انسانوں اور جملہ حیوانوں سے بدتر ہے۔

حقبرحق

فقير چند جا نورول كنمون عرض كرتاب جوتمنور والله كانتي نياز مندى اورعقيدت ركيت بيا-

ميمنه كاعشق

سیدہ نی نی عائشہ صدیفة رضی القد تعالیٰ عنہا فرماتی میں کہ ہمارے ہاں ایک بکری کا بچہ تھ جب حضور علیقے گھر میں تشریف فرم ہوتے تو وہ نیا مچھلتا کو د تااور نہ ہی حرکت کرتا جلکہ آپ کی تعظیم و تکریم کی وجہ ہے کھڑار ہتا۔

نائده

حضرت قاضی عیاض رحمۃ القد تعالی علیہ نے فرمایا کہ جانور کا اپنی قطرت کے خلاف حضور سرور یا کم ایک کے کی تعظیم وا دب میں تھہرار ہنااورکوئی حرکت نہ کرنا آپ کا مجمز ہ ہے۔

## تبصره أويسى غفرله

بياداا دب اورتعظيم عشق ہے ہوتی ہے در نہ

## ئے عشق مگر (ﷺ) پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخاران کو بخاری میں آتی

## بکری سجدہ گزار

حسور سرویہ کم ایک خضرت ابو بکر صدین رضی اللہ تعالی عنداور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنداور ایک شخص اغماری کے بوغ میں نشریف لیے گئے وہاں پہنچہ بکریاں تھیں انہوں نے آپ کوئجدہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدین رضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ یارسول اللہ بھی تھے ہم پرزیادہ آپ کی تعظیم واجب ہے ہم بھی آپ کوئجدہ کریں آپ نے فرمایا سوائے خدا کے اور کسی کو مجدہ تہیں کرنا جا ہے۔ (روادا تھرو براروا ہے مائین صفیہ ۵۰)

## شیر کی غلامی اور عشق

ا الم ابولیم و بینی حضرت فیندرضی القد تعالی عندے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں کشتی میں سوار ہواکشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک شختہ پر بہتا ہواایک جزیرہ میں پہنچا اور میراشیرے سامنا ہوا۔ میں نے شیر کودیکھا تواس ہے کہا یا ابا الحادث اما صفیسة مولی رسول الله سے بینا۔ (نیسی سیدسینی ۲۵)

## ا ابوالحارث من محدرسول التعليقة كاغلام مول\_

حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ بین کر شیر وم ہلانے لگا پھر میرے ساتھ چلا اور جھے مکہ کے راستہ پر کھڑا کر دیا۔ جب بیں
روانہ ہواتو شیر گر جنے رگا گویا جھے الووائ کر رہاتھ۔ مشکلو ہ شریف کی حدیث ہیں بیر ہے کہ حضرت سفینہ اسلامی شکر ہے پھڑ
گئے اور کف رنے آپ کو گرف رکز لیا جس وقت آپ جیل ہے بھا گئے و راستہ ہیں شیر مل گیا۔ ہوسکتا ہے کہ حضرت سفینہ کا دو
مرتبہ شیر ہے سرمن ہوا ہواور آپ دونوں مرتبہ بیہ کہ کرچھوٹ گئے ہوں کہ میں سید المرسلین شفیقہ کا غلام ہوں۔ بہر حال بیاتو
فی ہر بی ہے کہ حضور تو حضور ہیں آپ شفیقہ کے غلام بھی شیروں پر حکومت کرتے ہیں ان کوشیروں پر شرف حاصل ہوا جو بنا
ادنی سگ کو سے حسیب۔

### بكريون پر نظركرم

جن دنوں حضور سرویہ کم بھنگے اہل خیبر ہے جنگ میں مصروف تھے۔ایک محض آ کرمسممان ہوااوروہ خیبر والوں کی بکریاں جرا تا تھا اس نے کہا کہ یارسول التحقیقی ان بکریوں کومیس کیا کروں۔آپ نے فرمایا کہ تو ان کے منہ پر کنگریاں ہ ردے اللہ تعالیٰ تیری اہ ثت ادا کردے گادران سب بکریوں کواپنے اپنے گھر پہنچادے گاسوا کشخص نے ویہ ہی کیاوروہ سب بکریوں اپنے اپنے گھر پہنچے گئیں۔(روادالعیم ق ف س النبر قوری س<sup>امب</sup>ین صفح ۱۵)

#### نائده

وه کنگر بیاں کیا تھیں نبی پاک علیہ کی نظر عنایت تھی جو بکر یوں پر پڑگئ تو وہ بلاخطر وخوف مالک کے گھر بہنی گئیں۔

## پرندیے کی عقیدت

جیمتی حضرت ابن عبس رضی القد تعالی عندے راوی وہ فرمائے ہیں کدایک وفعہ حضور علی ہے۔ حاجت کے نے تھریف لے گئے اور آپ نے علین مبارک اتار دیں پھر ایک علین پہن لی۔

فحاء طیرما حدالحف الاحر فحلق مه فی السماء فائل مه اسود سالع ( قصائص جلد ۲ صفی ۱۲۵) ایک پرنده آیا وروه حضور کی تعین مبارک کولے از اور اس سے ایک کالاسانپ لگا۔

## ُ چڑیا کا استفاثہ

جہنی حضرت ابن مسعودے روایت کرتے بیں کہ ہم ایک سفر بین حضورہ اوشتے پھر ہمارا ایک درخت کے گزر ہوا جس میں چڑیا کے بچے تھے ہم نے ان بچوں کو اُٹھالیا ہم نے دیکھا کہ وہ چڑیا حضورہ بیٹ کے اروگر دپھرنے گی (لینی فریاد کرنے تکی)

فقال من فحع بھو حبھا قلما محن قال ر ہو ھا. (۱۰ س الله ج بنتی ، نسم س ببدا سفی ۱۹۳۷) حضور نے فر مایا کداس چڑی کے بچول کو کس نے تکلیف پہنچائی ہم نے عرض کی ہم نے فر مایا کداس کے بچے واپس کر دو۔ ب سیس کرتی ہیں چڑیاں فریا دو ہاں پیمیں جا ہتی ہے جرفی داد اسی در یہ شتران ناشاد گلہ رنج وعنا کرتے ہیں

#### کبوتر کی محنت

این و بہبروایت کرتے ہیں کے حضور اللہ کے معظمہ میں فاتخاندواضل ہوئے
اس حمام المکة اظلت السی سے یوم فتعها مدعا مالسر کة (شفه،)
تو مکہ معظمہ کے کبوتروں نے آپ پرسمایہ کیا حضور اللہ کے نے آپ پرسمایہ کیا حضور اللہ کے ایک وعائے پر کت قرمائی۔

#### اونت سجده ريز

ا مام احدوالوقعيم حضرت ابو برير ورضى القد تعالى عند يدوابيت كرتے بين كه صنو علي الله باغ بين واخل موئ

#### فجاء بغير فسجدله

اتے میں ایک اونٹ آیا اور اس نے آپ کے تجدہ کیا۔

#### بكريان ساجد

ا ہم ابولعیم حضرت ابو ہر پر ہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ تعظرت ابو بکروعمر رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ہمراہ ایک انصاری کے ہائے میں آخر لیف لائے۔

وفي الحائط علم فسحدن له ( الماس بدامثي ٥٩)

اس یا شامیں بھیٹریں تھیں سب نے آپ دو کیچر کرآپ کو تجدہ کیا۔

#### :اونٹ کا سجدہ

ا الم المستحقی حضرت عبدالقدین اوفی ہے راوی وہ فرماتے ہیں کہ ہم در بار رسالت میں حاضر ہے استے میں ایک شخص ا حاضر ہوا۔ عرض کی حضور وقت ہے میر ااونٹ بھا گ گیا ہے میر ہے ہاتھ نہیں آتا حضور وقت ہیں ہے ہمر اہ شریف لے گئے۔ صیبہ نے عرض کی سرکار میداونٹ بہت شریر ہے اس کے قریب نہ جائے لیکن جب حضور وقت ہیں کے قریب ہوئے فلما رای البعیس مسجد لله

توادنٹ ئے آپ کود مکھ کر مجدہ کیا۔

آپ نے اونٹ کونکیل ڈال دی۔

#### مستانه اونث

اہ م احمد وابولیم حضرت بربیرہ ہے راوی وہ فرماتے بین کدایک انصاری اپنے اونٹ کی شکایت لے کر دربارِ نبوت بیس صفر ہوا عرض کی شکایت لے کر دربارِ نبوت بیس صفر ہوا عرض کی سرکار ہورااونٹ پاگل ہوگیا ہے اور ہم بیس سے سی کو بیرطا قت نبیس ہے کداس کے قریب ہوں یا تکیل ب ڈالیس جنسو و میلیک اس انصاری کے ہمراہ اس کے مکان پر تشریف لے گئے اور درواز دکھلوایا۔

فلمارای الحمل حاء الیه و سجدفاحذ السی شن مراسه فحطمه ( نسم سربه) اون نے حضور کود کیا آپ اے سرے پکر کرکیل ڈال دی۔

#### اونت عشق کا بنده

ا، م احمد حصرت جاہرے رادی و وفر ماتے ہیں کہ ہم حضور اللہ تھا۔ باغ میں ایک اونٹ تھا جو بھی اس باغ میں داخل ہوتا اے کا ثما تھا۔

## 

#### انتياه

صحابہ کرام اونٹ کی شکایت حضور طبیعی ہے کرر ہے ہیں حالانکہ صحابہ کرام جانتے ہیں کہ اونٹ حیوان ہے ، فہم وا دراک کا ، مکنیں ہے۔ صحابہ کے اس عمل ہے معلوم ہوا کہ ان کاریح قبید د تھا کہ حیوانات حضور کے غلام ہیں اور جانور بھی اس مقدس رسول کی عظمت و بزرگ کا حساس رکھتے ہیں اگر رہیں تو در بارنبوی ہیں اونٹ کی شکایت کے کیامعنی ہیں۔

#### اونت فریادی

ا مام ابولعیم بیعتی حضرت عبدالله بن جعفر ہے داوی وہ فرماتے ہیں کہ حضور مطابقة ایک انصاری کے باغ میں داخل جوئے اس باغ میں ایک اونٹ تھا

فلمارای السی شیخ حل الیه و روفتا عیماه. ( ایساس بداستی د د)

جب حضوره الله الله كوريك تواس كي المحصول مين آنسوآ كئے۔

پھر حضورہ اللے تھے اس اونٹ کے والک ہے فرمایا کے نوخدا ہے نہیں ڈرتا اس اونٹ نے جھے ہے شکایت کی ہے کہ تو اے بھو کارکھتا ہے۔

#### سرقربان

ا ، م ابولعیم وطبر انی ہے راوی وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور میں گئے با ہرتشریف لائے اینے میں ایک اونٹ آیا اس نے آپ کو مجدہ کیا حضور نے فر مایا بیادنٹ اپنے ، لک کی شکایت کرتا ہے۔

حدم مواليه اربعين سنة حتى اداكبر راولي عمده ويقص في علقه حتى اداكان لهم عرس احذا الشفاوينحروه. (خُصالَصْجِلد الصَّدِين)

اس کی شکایت بیہ ہے کہ اس کے ، لک نے اس سے چالیس برس تک خدمت لی جب بید بوڑھا ہو گیا تو اس کے چارے میں کی ادر کام میں زیادتی کر دی آن اس ، لک کے گھر شادی ہے وہ اے ذرج کرنا چاہتے تھے کہ بیرمیرے پاس فریا و لے کر آگیا۔

پھر آپ نے اونٹ کے مالک کو بلایا مالک نے اونٹ کی شکایت کی تقمد کی کے حضور میں نے نے فرمایا کہاس اونٹ کو میر سے سے چھوڑ دو بعنی و نے نہ کرو۔

#### ھرن کی فریاد

ا ہم ابولقیم حضرت ام سلمہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضو ہو تھا گئے کا ایک جنگل ہے گز رہواایک ہرنی نے پکارا یار سول اللہ تقلیقی آپ نے فر دیا کیا جا ہمتی ہے۔ ہرنی نے عرض کی

اں لی حشیں فی هدا الحل فحلی حتی ادهب فارضها فاطفها فذهبت ثم رحعت (خصانص جلد عصفی الا)

سر کاراس پہاڑی بیں میرے دو بیچے ہیں جھے شکاری نے گر فنار کرلیا ہے آپ جھے اپنی صانت پر تیجوڑ دہیجے میں اپنے بچو کودو دھ بلاکرواپس آ جاؤں گی۔حضور میں گئے نے اس کوآز اوکر دیا ہرنی بچوں کودو دھ پلاکرواپس آگئی۔

پھر آپ نے ہرن کو بدستور سابق باندھ دیا استے میں شکاری جوسور ہاتھادہ بھی بیدار ہو گیا۔ حضور عظی کے کور کھے کرعرض کرنے مگا کہ آپ کوکوئی جہت ہے حضور علی کے فرمایا اس برنی کو آزاد کردے اس نے آزاد کردیا۔ ہرنی کلمہ پڑھتی ہوئی : جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔

مهينان م تفارُد سناي

مے سے رکھ نیا ووقیرہ بے سکتے

#### فائد

ہ نور بھی حضور اکر مہلک کوشکل کشا، دافع البلاء بھتی بیں اور آپ کی عزیت وعظمت و ہزرگ کا انہیں بھی احساس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشکل پڑتی ہے بلا میں جالا ہوتے بین تو در بار رحمت للعالمین ملک میں حاضر ہوکر حضور ملک ہے۔ وظلیری جا ہے ہیں۔

بارک الله مر<sup>وح</sup> ما مریدی مرکار سے

ي ندشق وييز وين جا فرجد أريا

#### ایک بیدم هی نهیں

ا ہم ابولغیم دطبر انی حضرت عبدالقدین قرط ہے روایت کرتے ہیں کہ عیدالفتح کے دن حضو بطاق کی خدمت میں چند اونٹ ڈنج کرنے کے لئے لائے گئے۔

فطفق يذو لفن باتين بداء. (خصائص *بلد٣*)

نَّوْ برا یک اونٹ احمیل کرآپ کے نز دیک ہوتا تھا کہا ہے آپ پہلے ذ<sup>ی</sup> فرما کیں۔

#### نائده

ریکھی کیا منظر ہوگا کہ دوعا لم کے سر دار کے دست اقدی میں چھری ہوگی اور براونٹ محبوب دلنواز کے دست نازے

ذر كا جونے كے لئے اپناسر خود جھكار ہا ہو۔

تها ثار كرر بيدين مرائد المستبدأ بان مين

واكيا كالزوج كيك عجفا لافعالها

## گدها کی عقیدت

ابن عساکرا،ن منظور ہے روایت کرتے ہیں کہ جب جیبر فتح بواتو حضور علی ہے ایک سیاہ رنگ کے گدھے نے کام کیا آپ نے فرویو ہیں گام کیا آپ نے فرویو ہیں ہیں ہیا ہے۔ گدھے نے عرض کی میرانا م پزید ابن شباب ہے اللہ تعالی نے میر ہے وا وا کی شل سے ساٹھ گدھے بیدا فرو نے سب انہیاء کرام کے مرکب ہے اب چونکہ میر ہے واوا کی نسل سے میں ہی ہاتی ہوں اور آپ سے ساٹھ گدھے بیدا فروی نے میں ہی ہاتی ہوں اور آپ کے بعد بھی کوئی نی نہیں ہے اس لئے میں جو بتا ہول کے مرکز کار جھے پرسواری فرمائیں اس سے قبل میں ایک یہودی کے ہاس گیا ۔ جب وہ جھے پرسوار ہوتا تو میں اس کو قصد آگر او بتاوہ جھے بھو کار کھتا اور جیا بک مارتا تھ حضور ہوتا تو میں اس کو قصد آگر او بتاوہ وہ جھے بھو کار کھتا اور جیا بک مارتا تھ حضور ہوتا تو میں اس کو قصد آگر او بتاوہ وہ بھی بھوکار کھتا اور جیا بک مارتا تھ حضور ہوتا تو میں اس کو قصد آگر او بتاوہ وہ بھی بھوکار کھتا اور جیا ب

فكان رسول الله عن بعث به الى يا بالرحل فياتي الباب فيقرعه براسه فادا حرح اليه صاهب الدار اومي البيه براسم ال رحب رسول الله عند ( نمه سيد المستراه)

- حسنور میں ہوئی ہوئی کو جب کسی شخص کو بلانا منظور ہوتا تو اس گدھے کو جیجتے بید چاتا اور اپنے سرے درواز ہ کھنکھٹ تا جب وہ آ دمی یو ہر نکلتا نو اشارے سے سمجھاتا کہ تجھے سرکاریا دفر مارہے ہیں۔

چنا ٹیج حضورہ فلط کے حصال کے بعداس گدھ نے آپ کے تم میں بنی ہاشم کے کنویں میں گر کرجاں دے دی۔

## گوہ مانتی ھے کھانے والے نھیں مانتے

ا ہ م ابولعیم و بیہ بی حضرت عمر رضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیقے محفل سحابہ ہیں تھریف فرما تھے ایک اعرا فی گوہ کا شکار کرکے لایا اور عرض کرنے لگا جھے لات وعزی کی تسم میں آپ پر ایمان ندلا وس گا جب تک ہی گوہ آپ ے کلام ندکرے۔

حسنور علی ہے گوہ سے فرمایا تو کسے پوجتی ہے۔ گوہ نے برنانِ نصبح کہااس کوجس کا آسان پرعرش ہے زمین پر حکومت ہے ، سمندر میں راستے ہیں ، جنت میں رحمت اور دوز خ میں عذاب ہے۔ حضور علی ہے فرمایا میں کون ہوں گوہ نے عرض کی

آپ رب العالمین کے آخری رسول بیں جس نے آپ کی تفعد این کی اس نے فلاح یا تی جس نے آپ کو جبتلایا وہ حسارے میں رہا چنا تھے اعرابی ایمان لے آیا۔

## بھیڑوں کی فریاد

ا ہ م بیکی حضرت ابو ہر رہے ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک بھیٹر یا حضور علیقے کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ میلیقے کے سامنے بیٹھ کرا پی دم ہلانے لگا۔ حضور علیقے نے صحابہ ہے فر مایا

> هدااو افدالدماب حاع اليكم ان تحعدو من امو الكم شيما ( نحم سيدا عندم الموالد على من بدم المنابع الماب عندم المن بي بهي ريون كا قاصد بهاس لئة آياب كرتم النية اموال سه ان كا حصد تقرر كردو

ا پر ما ابولیم عبدالقد بن خطب ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم در بار رسالت علیہ میں حاضر تھے تا گاہ ایک بھیٹر یو آیواور حضور کے س منے بیٹھ گیا۔حضور قلطہ نے فر مایا یہ بھیٹر یول کا قاصد ہے اگرتم پہند کر دتو اپنے اموال ہے ان کا حصد مقرر کر دو تا کہ پھر یہ کسی دوسرے جانور کا شکار نہ کریں اور اگرتم چا ہوتو یونہی رہنے دوجس پران کا قابو چلے وہی ان جنگل در شدوں کا رزق ہوجائے۔صحابہ نے عرض کی

مانطیب انفسنا بیشینی فاوحی باصالعه الثلاث فولی (نسه سربند ۱۳ مید ۱۳ مینی) . - حضور به راول بیگوارانبین کرتا که اپنم باتھ ہے جنگی درندول کے لئے حصیمقر رکیا جائے چنا نچید منور ملک نے تین الگیوں : ہے بھیڑے کواشارہ کیادہ چلاگیا۔

#### فائده

اس صدیث ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر حضور طبیعی گائے ، بھینس ، بھری وغیرہ میں ہے جنگلی در ندوں کا حصد فر ما دیے تو آئ شیرا در بھری ایک گھ ہے پر بانی پینے مگر صحابہ نے یہ بہند نہ کیا کہ اپنے ہاتھ سے ان درندوں کا حصہ مقرر کر دیا جائے اس سے حضور علیقے نے جنگلی درندوں کواجازت دے دی کہ جس پر تمہارا قابو چلے شکار کر لو۔

#### بھیڑئیے کی بھی سنو

ا ہام احمد وابن سعد و ہزار و ہ کم دیبیق وابولعیم بیتی م جلیل القدر محد ثین حضرت ابوسعید خدری ہے روایت کرتے ہیں کہا یک چرواہا بکریوں جرار ہا تھا ایک بھیٹریا آیا اور بکری لے گیا۔ جروا ہے نے بھیٹرے ہے بکری چیٹر الی بھیٹر نے نے کہ خدا نے مجھے رزق ویا اور تو نے مجھے ہے چھین لیا۔ جروا ہے ئے کہا مجیب بات ہے کہ حیوان کلام کررہا ہے بھیٹرے نے کہا عجیب بات تو بیہ ہے کہ رسول الله بين الحترين بحدث الناس بالباء ماسق (وفي رايه) يخبر كم يمامفي وبما هو كانن بعدكم.

> ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک رسول بیدا ہوئے ہیں جوز ماند آئندہ جو گذشتہ کی خبری سناتے ہیں۔ یہو دی بھیڑ ئے کے کہنے پر حضور الفیصی کی خدمت میں حاضر ہوا دا تعد سنایا تو آپ نے فر مایا صدق صدق. (خصائص کبری جلد سمتی الا)

> > اس نے سی کہا دد ہار فرمایا۔

#### نوسرا مصرعه

سربھی وہی حقیقی سرہے جوصنور نبی پاکھنے کے نام پرفداہے درندہ چند بڈیاںادر چمڑہ ہے جسے آگ میں ڈال ب ویا جائے تو اسی میں بھلائی ہے۔ بیصی بہ کرام رضی القد تعالی عنہم نے عملی طور پرفدا کر دکھلایا لیکن فقیر چند بے جان درختوں ب وغیرہ کی مثالیں قائم کرتا ہے کہ وہ کس طرح حضور عضائے پر قربان تھے۔

#### طواف اشجار

صديث شريف يس بكرآپ مفركه دوران ايك مقام پرقيام فرمايا اورسوك معام دوران ايك مقام پرقيام فرمايا اورسوك منفي ٢٣٣

تو ورخت زمین کوچیرتے ہوئے آیا اور آپ کے گروطواف کیا۔

جب آپ بیدار ہوئے میں نے درخت کا حال سایا آپ نے فرمایا بیدہ درخت تف جس نے القد تعالیٰ ہے اجازت "گی کے دہ مجھے سلاسکرے اے اجازت کلی تو آیا بیطواف اس کا سلام تفا۔ ( روس حمر بیجیس ٹی )

### فلامى اشجار

منہیں حضور علی ہوئے ہیں درخت نے اپنی جڑیں زمین سے نکالیس بھر حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور

آپ ملائق کو یوں سلام عرض کیاالسلام علیکم یارسول انتہ دیائی۔ پیر حضور میں آپ درختوں نے فرمایا

ارجعي فرجعت فجلست على عروقها. (حواله لمركور)

واليس جِلَّے مِن وَورخت إِنِّي الْبِي جَلَّهُ وَالْبِسَ جِنْے كُنّے \_

میدد کی کراعرانی نے عرض کی

ايدن مي يارسول الله ان اقبل راسك، و رحليك فعمل

یار سول اللہ! جھے اچازت و بیجئے کے میں آپ کے سراقدس اور پائے مبارک کو بوسر دوں ۔حضور اللہ اے اجازت دی اس نے قدم یاک چوم لئے۔

#### فائده

اس صدیث سے بیکھی ٹابت ہوا کہ بزرگانِ وین کے قدم چومنا جائز ہے برعت نہیں ہے اگر کسی کے قدم چومن [بدعت ہوتا تو حضور علی ہے اعرائی کو بھی اجازت ندویتے۔

## در ختوں کی اطاعت

ا الم میرینی وابولعیم حضرت این عمر بے روایت کرتے بیں کہ ہم ایک سفر میں حضور مطابقة کے ساتھ تھے اعرابی مدا اے آپ نے دعوت اسلام وی اس نے عرض کیا آپ کی رسالت کا گواہ کون ہے؟ فر مایا بیددر خت

حدعاها رسول الله فاقبلت تجدالارص حتى حات بين يديه فاستهشد هاثلاثا

( مسائص جلداصفيه ٢٠)

#### خوشه نخل کی غلامی

ا یک اعرانی خدمت الدی میں حاضر ہوااور عرض کی کہ میں کیے جانوں کہ آپ نبی بین آپ نے فرمایا میں اس تھجور کے خوشہ کو جلاتا ہوں وہ میری رسمالت کی گواہی دے گا چھر آپ نے اے بلایا

فحعل ينزل من المحلتس حتى سقط الى السي شيئة ته قال ارجع فعادفا سلم الاعرابي ( عمالة المعرابي ( عمالة على المعربية المعرب

وہ درخت ہے اتر نے نگا یہ ان تک کے حضور اللہ تھا کی طرف ماکل ہوا پھر حضور نے اے واپسی کا تھم دیا وہ واپس ہوااوراعرا بی اسلام نے آیا۔

#### ىرخت سجده ريز

خوشه فره والی حدیث جودوسر سے طریق ہے مردی ہے اس میں پیلفظ اور زیاوہ میں کہ حتی سفط علی الارص و ہو بستحدویو قع. ( بیتا بدیسنی مسهمی آردائل الخیرات) وہ درخت زمین کی طرف گرااوراس نے صنور کیائے کوئیدہ بھی کیا۔

#### اشجار وحجار کا سلام

ا مام تر غدی حضرت علی کرم الله و جبه الکریم ہے راوی و ہ فر ماتے ہیں کہ ہم حضور علیقہ کے ہمر اہ مکہ مکر مد میں تضے حضور علیقے کسی طرف دوانہ ہوئے

فمااستقله حل و الشحر و الامدره الاهويقول السلام عبيك يارسول الله على برسفر ١٠٠٠) و الماستقله حل و الاستفادة الم

## حجر وشجر کا سلام اور نقد جواب

ابولعیم و برزار حضرت ، نشته صدیقه رضی الله تعالی عنبما ہے راوی که حضور طیعت نے فرمایا جب الله نے محروط الله کووجی : فرمائی تو

لاامو بححو والا شحار وقال السلام عليك يارسول الله المستة (بين مندى عائن المندون الله المستة (بين مندى عائن المندون ال

#### حل لغات

للدالحمد، خدا كاشكر ب\_

#### شرح

صرف القد کے حبیب تلفی ہی کو پہنچا نا اورانہیں کو ہر کا م ہیں اپنا پیشوا مانا اورغیروں نہ کوئی لگا ؤرکھا نہ کوئی تعلق قائم کیر ۔خدا کاشکر ہے کہ آئ میں دنیا کوالی حالت میں خیر یا دکہدر ہاہوں کہ میں پکاسچا مسلمان ہوں اس کے بئے تو حیدالہی پہی ہے کہ القد کے رسول کو جانا اور ہانا جائے اس میں ان بد ند ہموں کار د ہے جو کہتے میں کہ سوائے اللہ کے کسی کو جانتا اور مانتا نہیں جا ہے کیونکہ حضور کا منااور چانا ہی اللہ کا منااور جانتا ہے۔ تضدیق رسالت قوحید اللی ہے الگ نہیں ہو کتی۔ کلم توحید اشھداں لااللہ الاللہ و اشھداں محمدا عمدہ ورسولہ میں اس بات کی طرف اثبارہ ہے۔

## ایمان کی تعریف

شرح عقائدتنى ميں ايمان كي تعريف ميں لكھا

الايمان هو التصديق بماحاء به رسول الله 🚝 ,

ايمان اس كانام ب جو يكورسول التوقيظة الداتعالي سولائ تين اق كاتفد التي كرنا (١٠٠٠ ن عاد الركرة)

ایمان کی اس تعریف ہے تا ہت ہوا کہ اہا م احمد رضافتد س سرہ نے جو پھے فر مایا دہی حق ہے کہ مومن ہے دہی جو صرف اور صرف رسول الترفیق کے چوئے اور یائے القد تعالیٰ کا ماننا بھی حضور دیائے کے مائے پرموقو ف ہے۔القد تعالیٰ نے خود فر مایا

من يطع الرسول فقد اطاع الله. (بإره ۵)

جورسول التوريخ كي اط عت كرتا ہو جي القد تعالي كي اطاعت كرتا ہے۔

اور تم ہر میرے آقا کی عنایت نہ سمی نجد ہو کلمہ بڑھائے کا بھی احسان سمیا

## حل لغات

نجد بو ،نجد کی جمع ،نجد کار ہے والا ،شیخ نجدی شیطان ملعون کالقب ہے ( نبیٹ ) بدایک قد ہب بن گیا ہے جو جمہ بن عبدالوہا ب نجدی کا ہے آپ کو پیرو کار سمجھتے جیں جو شعائز اسلام کو مٹانے کی اپنی پوری زندگی بھر پور کوشش کرتا رہا ہے اس سلسلہ جس انبیا ء،او سیاء،علی عوصلیاء کی شان میں بڑی گستا خیال بھی کیس اور آئ بھی نجدی ،وہا بی ، و بو بندی گروہ آقاومولی ، شہنشہ کو نین اور او سیاء کرام کی شاپ رفیع میں بکواس کرنا اپنا جزوائیان سمجھتے جیں اور اپنے آپ کونو حید پرست بتاتے جیں۔

#### شرح

اے گم کردہ راہ نجد ایود ہا بیوں! دیوبند یوں! میرے آقاد مولی قاسم نعت تھا تھا کی اپنے او پرعنا بیتی اگر نہیں ہانے تو نہ ، نو گر ذراسنو تو سر کار کے دیگر احسانات کو تو چھوڑ دہم جو آئ تک کلمہ پڑھتے اور پڑھاتے ہوا در لوگوں کو باور کراتے پھرتے ہوکہ ہم سے پیے سیکمسلمان ہیں تو آخر ریبھی تو سر کارِ دو عالم بھی تے تہ ہیں نے تہ ہیں سکھایا ہے کیا اتن کھلی ہوئی احسان فراموثی کی کوئی گئی کش ہے اگر نہیں تو القد کے حبیب کا مقام دعظمت اور دو قار پہچا تو اور تو حید پر تی کے زعم میں حبیب خدا کی تو ہین سے باز آنجاؤ۔

#### تعارف

ا ما احدر صنار صنی القد ت لی عند نے جس فرقہ کو خطاب کیا ہو ہ خبدی ہے جنہیں عرف عام میں و ہائی کہا جا تا ہے اس کی ذیلی جم عت دیو بندی ہے جو خود کو ختی طاہر کرتے ہیں اور ورحقیقت وہ بھی و ہائی ہیں۔ اس نجدی و ہائی کا ہائی انگریز کا ہیں اس انگریز نے ترکوں کے خلاف تیار کیا جن کی تقصیل ''انگریز جاسوس'' کی تحریز ''جنمز ہے ہے معت افات' میں ہے۔ مذہبی کی ظرے سخت خطر ماک تقدال کے تعادف اور اس کے غلاع عقائد کی تناہیں شائع ہوئیں اور بھور ہی ہیں۔ مختمراً بہاں و یو بندی فرقہ کے شین الاسلام سین احمد کا نگر کی عرف عدنی کی کتاب' میں ہے تب 'کے چنو اقتبا سات ملاحظ ہوں۔ دای شن نبوت و حضر سے رس لت علی صاحب الصلاق اواليام میں و ہا بین ہایت گتا ٹی کے کلما ہے استعمال کرتے ہیں اور اپنی شقاوت قالمی کی کوئی شائع ہوئیں اور اپنی شقاوت قبلی کا جن کوئی شائع ہوئیں اور اپنی شقاوت قبلی کوئی ہے کوئی خال ہے کہ رسول التھ ہے تھا۔ کوئی ختی ا ہے ہم پڑئیں اور زدکوئی اصال اور فائدہ آپ کی ذات پاک سے بعد وفاح ہے۔ ( شب ہے سنے ہے م) کوئی ختی اور اس کے انہائی ( ، ہے و و ر ) کا اب تک بھی عقیدہ ہے کہ انبیا عظیم انسلام کی حیاے فقط اس زمانے تک تھی۔ جب تک دہ و انہائیں شقے بعد از ال اور و بگرمومنین موت میں برابر ہیں۔ ( شب ہے بنے فتط اس ذرائی اور ان کے انبیا علیم انسلام کی حیاے فقط اس زمانے تک تھی۔ جب تک وہ و انہائیں شقے بعد از ال اور و بگرمومنین موت میں برابر ہیں۔ ( شب ہے بنے فتط اس درائی اور ان کے انبیا علیم انسان می حیاے فقط اس زمانے تک تھی۔

#### انجدی حوالے

خود جمر بن عبدالوماب كي التي تحريره تصغيف كي حوالے ملاحظه بول۔

## نبی کریم سے توسل ناجائز

فلو حار ال يتوسل عمر و اصحابه بذات السي الله وفاته لما صلح منهم بعدلواعل السي الله الله الله الله الماسي العاس علم ال التواسل بالسي الله بعد و فاته ليحور

پس اگر حضرت عمرادر می به کا نبی تفایقتا کی ذات ہے آپ کے انتقال کے بعد توسل کرنا جا نز ہوتا تو حضرت میں تفایقتا حضرت عبس کی طرف متوجہ ندہوتے۔اس ہے معلوم ہوا کہ نبی کریم تفایقتا کو آپ کی وفات کے بعد وسیلہ بنانا جا نز نہیں۔ آت لے ان کی بناہ آت مدو ما تک ان ہے بھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

#### حل لغات

نے ان کی پٹاہ ،ان کا سہارا لے لوء عافیت حاصل کرلو۔اگر مان گیا ءاگر تو مان گیا ہتو نے تشکیم کرلیا۔

#### شرح

اے مگرین فضائل حبیب خداحسور الیے تو کا نتات کے لئے سرایا سہارا ہن کرتشر یف لائے حضور جس طرح قبل وصال اس وجن ، جریمدور پرند ، حیوانات و جمادات ، حوروغلال ، ملک و فلک بھی کے لئے سہارا تھے۔ اسی طرح بعد وصال بھی قیامت تک سہارا وسیتے رہیں گے۔ ویں کی زعدگی میں اگر سرکار کی مد و وشفا عت سے قابل بن کررہوں گے تو کل قیامت تک سہارا وسیتے نہیں گے۔ ویں کی زعدگی میں اگر سرکار کی مد و وشفا عت مدار شفتے و مددگار ہوں گے لہٰذا آت کی وشفا عت مدار شفتے و مددگار ہوں گے لہٰذا آت کی زعدگی میں اس مجبوب میں تھے تو کل قیامت میں بقینا سرکار میافت کہ کر ما گواور جان و دل سے اس بات کے قابل جو چوکہ کر کر کار سرکار سہراا ورمد ووے سکتے بیں اور قیامت تک و بیتے رہیں گے۔ بیات تمہارے مشاہدہ میں آئے یا ندائے گر حقیقت برمینی ہے جس کامرنے کے بعد کل قیامت میں تم مشاہدہ ضرور کرو گے اس و فت تو تم مانے پر مجبور ہوگے اور حضور کے سہراا وران کی مد و بھیک ما نگل شروع کروو گے لیکن اس وقت حضور تمہیں سہارا و مدد و سینے پر مضام ند ند ہوئے کے کوئکہ و فت نگل چکا ہوگا اور تم میدان حشر میں یا لکل ہے سہارا اور ان کی مد و بھیک می نگل شروع کروو گے لیکن اس وقت حضور تمہیں سہارا و مدد و سینے پر رضام ند ند ہوئے کے کوئکہ وقت نگل چکا ہوگا اور تم میدان حشر میں یا لکل ہے سہارا اور بیارومددگار مارے مارے پھروگے۔

## قرآن مجيد

ولو ابهم الا طلموا مفسهم حاؤک فاستغفر والله واستعفر لهم الرسول لوحد والله توابا دحيما. اوراگر جب وه اچی جاتول برظلم کرین و اے مجبوب تمبیارے حضور حاضر بول اور پھر اللہ ہے معافی جا ہیں اور رسول ان کی فقاعت کرے تو ضرور اللہ کو بہت تو بہ قبول کرئے والا مہریان یا تھی۔

پھر جب شلطی کرنے والے کسی جرم یا گناہ کے مرتکبین بارگاؤ مصطفی میں عاضر ہو گئے تو القد کریم نے اپنے محبوب یا کے مقابلة کوفر ، دیا کہ ایسوں کورحمت و بخشش کی نوید سنادیں۔ سور ڈالا نعام میں ہے

و اذحاء کے الدیں یو سون بایتنا فقل سلم علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمة انه من عمل منکم سوء م بحهالة ثم تاب من بعده و اصلح فانه عفور رحیم (پردے سورہ ایک مروث +)

اور جنب تمہارے حضور حاضر ہوں جو ہوری آتیوں پرائیمان لائے میں تو ان سے فرماؤتم پرسلام تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لا زم کرلی ہے کہتم میں جوکوئی نا وائی ہے کچھ پرائی کر بیٹھے بھراس کے بعد تو یہ کرے اور سنور جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔

چنانچہ جومومن اپنی غلطیوں پرشر مندہ تو بہ کرتا ہوا آستان مصطفی علیقے پر حاضر ہوگا ہے حضور علیقے کی جانب ہے

الساام علیکم کا تخذ نفیرب ہوگا تو اس کی بخشش و غفر ان میں کیا شک رہ جائے گاوہ شخص تو بہت خوش قسمت ہے جے مدینة
النج الله علیکم کا تخذ نفیرب ہوگا تو اس کی بخشش و غفر ان میں کا رطاب کے انساز م علیکم کا اعز از حاصل کرلے لیکن جب تک و ہاں
حاضری کی تمن پوری مذہ و خلطی کے مرتکب مومن کوجا ہے کہ وہ اپنے آپ کوور با رمصطفوی میں حاضر تصور کر کے خشو تا وضوی تا ہے کہ وہ وہ بات کے حرود وہ ملام کا نذرانہ بیش کرے۔ احادیث مبار کہ میں ہے کہ مرکار اپنے محب المتی کے درود وسلام کا جواب عطافرہ بنے ہیں یہ ان بیٹھے ہوئے بھی آپ بیٹ کو حاضر جان کرعوش کرے الصوق والسلام علیک یا رسول اللہ نفذ جواب یائے گا۔ (انٹا مائند ان ا

## احاديث مباركه

عن ابن هريرة قال قال رسول الله على احديسنه عنى الارداالله على روحى حتى ارد عليه السردة قال قال رسول الله على الدعم ع

: حصرت ابو ہریرہ فرہ نے ہیں فرہ بارسول النہ ویکھ نے مجھ پر کوئی سلام نہیں پہنچنا گرالقہ مجھ پرمیری روح والیس لوٹا تا ہے حق کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔

صعوقة وسلام عرض كرنے والاخواہ قبرانور پر حاضر ہويا دنيا كے كى خطه بيس ہوسر كار شنتے بيں اور جواب ارش وفر ماتے .

## از اله وهم

یہاں رو آ لوٹا نے سے توجہ مراد ہے کیونکہ وہ چان جہاں ہیں جن سے جہاں عالم قائم ہے۔ حضور تو بحیات واگی زعمہ ہیں اس حدیث کا بیمطلب نہیں کہ (معاذیہ) ہیں ویسے تو ہے جان رہتا ہوں کی کے درودشریف پڑھنے پر زعمہ ہوکر جواب دیتا ہوں در نہ ہر آن لا کھوں ہار آپ کی روح اقد س کلتی اورجہم اطهر میں داخل ہوتی ہے جنیول رہے حضورا یک آن میں درود دسلام خوانوں کی طرف توجہ بکسال رکھتے ہیں سب کے ساتھ کا جواب دیتے ہیں۔ ایسے ہی بیک وقت یا ایک ہی وقت میں سرے ساتھ کا جواب دیتے ہیں۔ ایسے ہی بیک وقت یا ایک ہی وقت میں سرے ساتھ کا جواب دیتے ہیں۔ ایسے ہی بیک وقت یا ایک ہی اس کا درود دسلام کن لیتے ہیں اور این کا جواب بھی دیتے ہیں لیکن اس میں آپ کوکوئی تکایف محسوں نہیں ہوتی کیوں ہو جبکہ آپ مظہر ذات کہریا ہیں۔ اللہ تعدل بیک دود دست سب کی دع کیس سنتا ہے اس لئے حضور نہی کریم ہیں گئے نے داخے الفاظ میں فرمایا ہے کہ میں ہرا یک کا درود شریف سنتا ہوں اور قیامت تک منتار ہوں گا۔

وقيل لرسول الله كين ارايت صنوة المصلين عليك ممي عاب عبك ومن ياتي بعدك ماحالهما

## عندك فقال اسمع صلوة محمتى وعرفهم وتعرض على صلوة عيرهم عرصاه (ولائل الخيرات صفحه ٢٩مطبوعة تاج كميني)

اور عرض کی گئی بیرسول الندون کے اس اور کول کے وروووسلام کو جائے ہیں جو آپ سے غائب ہیں یا ابھی بیدانہیں ہوئے ان کا کی حال ہو گا آپ نے فر مایا کہ میں اہل محبت کا درو دو سلام خود شتا ہوں اور انہیں بہج نتا بھی ہوں ہاں جوان کے غیر ہیں ان کا درود دسلام پہنچایا جاتا ہوں۔

## حل لغات

اف ،کلمة تحقیر و کراہت ،افسو**س \_ رے ،ارے کامخنف برائے ندا، جیسے** اللہ رے ، ہائے رے \_ جوش ، تعصب ، تعصب کا جوش ،تعصب کی زیاد تی و فراوانی \_ بھیڑ ،انبو ہ ،مجمع \_

#### شرج

ہائے رے منظر مدود شفاعت آخر حضور کے فضائل ہے اٹکاراور تعصب کی زیادتی و فراوانی بہاں تک بڑھ گئی آخراس و نیا کی بھری سجہ بیں اس بدنصیب کے ہاتھ ہے ایمان جیسی دولت بھی چھن گئی اے منظرو! بیسب پچھاس سئے ہوا کہ حضور علیاتے کے فضائل ومن قب کوشرک دکفراور ہدعت ہوئے کی نگاہ ہے دیکھا'' اور خود کرہ راعلا ہے نیست' کے مصداق نتیجہ بیڈگلا کہتم بے ایمان ہوگئے۔

#### فراست رضوي

ا ، م احمد رض فی صل پر بلوی رحمة القد تعالی علیہ نے گستاخوں کی ایک گندی عاوت کی علامت اوراس کی بد بختی انجامِ بدا پنی فراست ہے ایسے بہتر بن انداز میں فلا برفر مایا ہے کہ آئ اے برمعمولی مجھود الاسٹی مسعمان یفین کرسکتا ہے کہ امام اہل

سنت نے جو پچھفر مایا حق فر مایادہ رہے کہ رہے لوگ تو حید کا ٹام لے کرمقر بان الٰہی ہے عداد ت اور رسالت کی عظمت اور مرتبہ ومقام کوهشمحل کرنے کی نا کام کوشش کرتے ہیں تجربہ ثابد ہے کدان کامقصدتو ہوتا ہےتو حیداجا گر کرنا ای لئے تعظیم وتکریم ِ انبیا ءوادیا ءاوران سے عقیدت و محبت اورعشق ان کے نز دیک فسق و صلالت بلکہ ٹرک سمجھا جار ہا ہے۔ پھراسی تو حید کے نشہ میں آئر فض کل د کمالات بلکہا کٹر معجزات کو ٹرک کے خطرہ ہےا نکار کرتے چلے جاتے ہیں پھراس بیرنازاں ہوتے ہیں کہ ہ کے موحد ہیں حالانکہا نکارِ مجمزات و کمالات وفضائل ہے وہ ملحد بن جیٹے اس طرز اور روش اور بسرف تو حید ہر ؤٹ جانا اور عظمت انبیاءوادیاء کوٹرک سمجھٹا ابلیس کا کارنامہ ہے۔صرف اس تو حید کےعقیدہ میں رائخ الاعتقادی کی بنیاد پر کہ تجدہ صرف الله تعالیٰ کولائق ہے اس کے غیر کو بجدہ حرام حالا تکہ اللہ نے ہی تھم فرمایا تھا صرف اس لئے کہ انہیں بیعقبیدہ بھی : ضروری ہے کہاس کے مجبوبوں کی تعظیم و تکریم بھی عین تو حید ہے لیکن ابلیس نے تعظیم غیراںتد کوشرک کہد کر ٹھکرا دیا ناصرف اس· وقت بلکہ آج تک آئ تو حید کے اپنے فاسد نظریہ پر بھند ہیں۔ چنانچدروح البیان اور روض الریاض وغیرہ میں ہے کہ اہلیس نے حصرت موی علیہ الساام کی خدمت میں عرض کی میری معافی کی صورت ہوسکتی ہے؟ حصرت موکی علیہ الساام نے جواب ویا اللہ تعالٰی ہے یو جھ کر بتاؤں گا دوسرے دن جب الجیس حضرت موٹ عبیہ انسایا م ہے ملاتو جواب کا تھ ضہ کیا حضرت موگ [عبيدالسلام نے فروبيا القد تعالى فرورتا ہے كه اگر تو حضرت آ دم عليه السلام كى قبر كو بجد ہ كرے تو معافى مل على ہے اس براہيس نے کہا میں نے تو زندہ کو بحدہ کرنا تو حید کے منافی سمجھا تو ا ہم دے کو کیسے بحدہ کرسکتا ہوں۔

#### انتياه

گویادہ مزار کی حاضری اور بعدوصال بند ہُ خدا کی تعظیم کوٹٹرک سمجھا بھی کیفیت دورِحاضرہ کے تو حیدی کود مکھے لیں کہ ج وہ ہزاروں میں بستر سمر پرر کھ کر ہزاروں د کھا ٹھ کر تو حید کی تبلیغ کرنے کے لئے دردر کے دھکے کھائے گالیکن ایک فرلا نگ پر کسی دلی اللہ کے مزار پرنہیں جائے گا۔ زیارت القیور کی حدیث کوشیح مانے کے باو چود مزار پر جانا ٹٹرک سمجھتا ہے بلکہ جائے۔ والے اہل سنت کوشرک کہتا ہے۔

ا بلیسی تو حید کے حال افراد کا کر دار بھی ای قتم کا ہے۔ ابلیسی تو حید کے مریض مقبولانِ بارگا ذائبیا ءکرام خصوصاً حضور سیدے کم الفظیۃ کے فضل دشر ف مرتنبدہ مقام کی عظمت کے اقرار کوتو حید کے منافی سمجھتی ہے۔ تو حید کا نام لے کررس الت ے نفر ت ولاتے ہیں لیکن دہ اتنائبیں سمجھتے کہتو حید کی نعمت زبانِ رسالت ہی ہے اگر رسالت کی زبان نہ کھٹی تو ہمیں تو حید کہاں نصیب ہوتی حق ہے کہتو حید کی نعمت جوہمیں ملی و ذبطتی رسول ای کی رہین منت ہے۔ سید الا نام کی عظمت کو گھٹ ناسخت قتم کی بے دیٹی اور شمرائی ہے۔

# شک علم ہے جس میں تعظیم حبیب اس استعلام استیکا است کی استعلام استیکا استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کار کی استان کی استان کی استان کی استان کار کی استان کی استان کی ا

ا بلیس تعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تجدہ نہ کیا حالا نکہ تجدہ کا تھم رب العالمین نے ویا تھا حضرت آدم عیہ السلام کو جو تجدہ کا تھم دیا گئے حدہ تھا تھیں السلام کو جو تجدہ کا تھم دیا گئے وہ عبداللہ تعالیٰ شرک کرنے کا تھا جہ مطلق ہے وہ اپنیس کی جہادی کا تعدہ اسلام سے جس کو جا ہے تا اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے وہ اپنیس کی جہادی تعلیٰ دیا تھا۔ تعلیٰ میں ہے جس کو جا ہے تر تصور المت سے تو از دے ابنیس کی جہادی تعلیٰ میں تعلیٰ میں ہے تھی کہ اس نے تھی الہی کی بجا آوری ہے انگار کر دیا تھا۔

## توحید کے نشہ میں توھین رسالت

نقیر کے اکابر اہل سنت نے تو حید یوں کی گستا خیوں پر بہت پچھ لکھا ہے ان کے فیض وہرکت سے نقیر نے چند رس کل و کتب لکھے ہیں مثلاً ' ابو بندی مرابی ق ٹی ''اور'' ویرندی بر بیون فو تن 'اور' سستانوں کا یہ ابو مین وغیرہ ۔ چند افتیا سات تو حید کے تھمنڈیازوں کے ملاحظہ ہوں۔

#### حواله نميرا

نماز میں حضور علی کا خیال لانا ا ہے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈو ب جانے سے بدتر ہے۔ ( سرار مستنتم ، مصنفہ مولوی اسامیل وہلوی )

### انشه توحید

بداس ارا وه يرلكه، راكني زخداك اس ميس رسول كاخيال برى بات ب-رمعادالله،

#### حواله نمبر٢

میں نے حضور طبیعی کو نواب میں دیکھا کہ جھے آپ بل سراط پر لے گئے اور دیکھا حضور طبیعی گرے جارہے ہیں تو: میں نے حضور کو گرنے ہے رد کا۔ (بلغداجیاں، بشرات مولوئ حمین جی، سرچی س ٹرام وی بشید احمد کسکوری)

#### نشه توحيد

اس سے مقصد میہ ہے کہ ہم تو حیدی ایسے بلند مرتبہ پر ہیں کہ اسلام ہمارے سہارے پر ہے اور بس جیسا کہ اس نے اس خواب کی تجبیر میں سکھ ۔اگر چہ ہم یفین رکھتے ہیں کہ بیخواب ہی حجونا ہے لیکن بقولِ احمد رضا قدس سرہ بھیٹر میں مولوی غدکور نے اپنا ایمان کیسے بر ہا دکیا۔

#### حواله نمبر ٣

جہد المقل وفتادی رشید ہیہ و براہین قاطعہ میں لکھا کہ اللہ تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے بیعنی جھوٹ بول سکتا ہے۔ رنعو ذباللہ من ذلک ملخصا

#### اختناه

تو حید کے نشہ میں دیکھ کیسے ایمان پر با دکیا حالا نکہ اہل سنت کا مسلم عقیدہ ہے کہ انقد تعی لی جھوٹ وغیرہ ہو لئے ہے باک اور منز ہ ہے اور بیاس کی شان ہے بعید ہے کہ ہ جھوٹ بولے گووہ ہرشے پر قادر ہے گھرصفات فد مومد کے ارتکا ہے بر نہیں کیونکہ القد تعی لی پر کغرب بالا تفاق ممتنع ہے اور کغرب نقص ہے اور نقص خدا پر بالا جماع محال ہے اور جب کذب خدا پر ممتنع ہوتؤ وا جب ہے کہ گلام صا دتی ہے۔

#### حواله نميرة

برامین قاطعه میں ثابت کرنے کی کوشش کی کے ملک الموت اور شیطان کاعلم حضو معلقہ ہے بردھ کرہے۔

#### انشه توحيد

علم الغیب حضور وقطی نے بنی کرنے بیٹ تو جہارے عالم دین نے ملک الموت و شیطان کی بات کی تو تو حید کے نشد المیں کا کا نشر کا اللہ کا کہ کا کہتا کیاں گیا۔

## حواله نمبره

مولوی اشرف علی تھ نوی نے حفظ الا بیان میں نبی کریم اللہ کے علم مبارک کو جانوروں ، پاگلوں وغیرہ سے تشبیہ وے دی۔

> چاں 10 ہوٹی 1 فرہ سب تو مدیث پہنچ تم شیں چیتے رضا <del>ایاد</del> تو امان گی

#### شرح

اس ہے اہ ماہل سنت کا منشاء میہ ہے کہ دل و دمائے ، ہوش وحواس سب کچھد پیدمنورہ پہنچ چکے ہیں اے رضا آخرتم یہاں ہے مدینہ شریف کیوں نہیں چلتے تمہارا سارے کا سارا سامان تو پہنے مدینہ پاک پہنچ گیا ہے میرعاشق کامل کی ایک علامت بیان فرمائی ہے و و میرکہ

میں بیمال ہول میراول مدینے میں ب

## حضرت عارف جامی قدرس سرہ اپنی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ

بود در جباں ہر کے راخیالے مرااز ہمہ خوش خیالے محد(ﷺ)

جہن میں برایک کا کوئی نہ کوئی خیال ضرور ہوتا ہے لیکن میر اخیال اور تصور سب ہے بہتر اور خوشتر ہے کہ میں برو فتت حضور سرورے الم اللے کے تصور اور خیال میں رہتا ہوں۔

لیکن او مهاحمد رضا قدس سره کے عشق کا کمال و کیھئے کہ وہ صرف خیال اور تصور کو ہی مدینے میں نہیں سیجھتے بلکہ سرا سمامان (جان اور معنی شرو) مدیدہ میں کہدر ہے تیں یہاں صرف خالی ڈھانچدہا سے بھی مدینے جانے پر زور دے رہے نہیں۔

#### یھی تمنائے ہر عاشق

. (۱) حضرت مولا ناحس رضا بر بلوى رحمة القد تعالى عليه في كها ك

مری فاک یا دب نه بریاد بر ۔ پی مرگ کردے فیایے مدید مرگ کردے فیایے مدید مرا دل بلیل ہے توا نے فوا نے فرایا دکھا دے بہار مدید

(٢) حضرت علامده فظ پلی علی رحمة القد تعالی علیہ نے کہا

فأنها أيورب أأدرا أأأ أوا المديث

نصيب دل جو آرام ميد

(٣) جناب صرية موماني نے کہا

ان کی س بندہ بہدری کے تار جم کہاں مرت اور کہاں لیے نصیب او مدینے او پھر ہے اسات دیدنی ہے لیے باتدے تو بیب دیدنی ہے لیے باتدے تو بیب الرواح المراية أن يأتيل

## (٣) حضرت علامدافتر الحامدي مرحوم في كها

زائر ٹین روال شام و سحر سوئے مدید اے کاش ہو اپنا بھی سفر سوئے مدید سرسوئے مدید سرسوئے حرم ول ہے گر سوئے مدید اتنی تو ہو وارگی شوق نظارہ کی اوا کی شوق میں میں ایک کی تو ہو کی کہتے سرکار سے آتا ہے بلاوا ول رائٹ ہے اختر کی نظر سوئے مدید این رائٹ ہے اختر کی نظر سوئے مدید این دور کے دور شقول کی دونعتول کوزینت شرح کرر ہا ہوں

. (۱) حضرت بهنرادلکھنوی مرحوم

(۲) حفرت علامه حافظ محمر مظیر الدین مرحوم

اب پہ ہے گفتگو مدیخ کی
اف زہ مدیخ کی
ام لے بادفو مدیخ کا
بات کر بادفو مدیخ کی
بات کر بادفو مدیخ کی
بات کہاں ہامراد جاؤں گا
دوح کونین کیوں نہ دوجہ کرے
روح کونین کیوں نہ دوجہ کرے
کیف آگئیں ہے بو مدیخ کی
تیری مٹی ہے بو مدیخ کی
تیری مٹی ہے بو مدیخ کی
تیری مٹی ہے بو مدیخ کی

#### ياب الباء

#### نعت نمب ۱۹

تاب مرآت سحر گرد بیایانِ عرب غازه روئے قمر دود چراغانِ عرب

#### حل لغات

تا ب مرآت ، سحرصا کے آئینہ کی چنگ ۔ گردیانان عرب عرب کے میدان کی گرد۔ غازہ روئے قمر ، جا ند کے آ چبرے کا غازہ (چار) دود چراغال عرب عرب کے چراغول کا عوال۔

### شرح

عرب (جود پر جب ضافیقہ ہے ) کے میدان کی گروہ غبارت کے آئینہ کی چمک دمک ہیاہ رعرب کے جی غواں کا دھواں دراصل جا ند کے چبرہ کاغازہ پوڈر ہے اس لئے کہ بحر ہو میا قمر سب ہمارے نہی تفاقہ کے مریدین میں شامل جی اور ہرمرید صا دق کے نئے مرشد کے علاقہ کی ہر شے تیمرک ہوتی ہے تو بحر کے لئے دیارِ بر ب کی گروہ غبار چمک ومک ہے ہو ھاکرنہ ہوگ اور کی ہوگی ایسے جا ند کے چبرہ پر عرب کا دھواں غازہ (پوزر) نہ بٹے گاتو اے اور کیا جا ہے لیکن اس راز کووہ سمجھے جس کا مرشد

یوچوس ہے ہوہی بے مرشداے کیا ثمر۔

اللہ اللہ بہار چمنتان عرب پاک بیں لوث فزال سے گل و ریحانِ عرب

#### حل لغات

القدالقد، جيرت داستعجب كے دقت بواا جوتا ہے۔ لوث، عيب كل، پيول ر بحان، مرخوشبو دار گھاس۔

#### شرح

دنیا کی ہرجگداور ہر چن پہ بہارا تی ہاورجلد ہی ختم ہوجاتی ہے گر چمنستان عرب کی بہار پر بیس جیرت زوہ ہوں کہ اعرب کے چمنستان کے بچول بلکداس کے خش و خاشاک پر بھی جمیشہ ہی بہار رہتی ہے۔ چمنستان عرب سے مدینہ پاک مراد ہے گئین بیدیا ت عاشقان مدینہ چائے ہیں جو مدینہ پاک کاقد ر دان نہیں اس بے قد رکومہ ینہ پاک کی قد رکا کیا علم ۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث و بلوی رحمة القد تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو جگہ اف سی حبیب خداہ اللہ کی خوشہو کی حال ہے اس کے یا لف بل مشک وعزر کی کیا حقیقت ہے اس جگہ کی خوشہو تمام خوشہو دارا شیاء سے خصوص اور زالی ہے۔ مدینہ پاک جوشہو کی دوسری جگہ بیس پی کی چائے گئی ہو تھی یہاں کی خوشہو کا جہیں خوشہو کی دوسری جگہ بیس پی کی چائے گئی ہو تھی یہاں کی خوشہو کا حمید بینہ بیس خوشہو کی دوسری جگہ بیس پی کی چائے گئی ہے گئی ہو تا گیا ہے کئی خوشہو اگر چے حضو رسر و یا الم ایک نے منسوب ہے وہ بھی یہاں کی خوشہو کا حمید بیس کی خوشہو کی دوسری جگہ بیس بی کی جائے گئی ہو تا گیا ہے کئی خوشہو اگر چے حضو رسر و یا الم ایک نے منسوب ہے وہ بھی یہاں کی خوشہو کا حقیق کی منسوب ہو کہ بھی یہاں کی خوشہو کا حسان کی خوشہو کی دوسری جگہ بیس کی منسوب ہو کہ بھی یہاں کی خوشہو کی دوسری جگہ بیس کی منسوب ہو کہ بھی یہاں کی خوشہو کی دوسری جگر ہیں کی کی بھی کی بھی بیس کی خوشہو کی دوسری جگر ہیں کی کی دوسری جگر ہیں کی کی دوسری جگر ہیں کی خوشہو کی کی خوشہو کی کی دوسری جگر ہیں کر سکتا ہو گئی کی دوسری جگر ہیں کی کیا جگر کی دوسری جگر ہیں کی خوشہو کی دوسری جگر ہیں کی دوسری جگر ہی کیا ہی دوسری جگر ہی کی دوسری جگر ہی کی دوسری جگر ہیں کی دوسری جگر ہی کی دوسری کی کی دوسری جگر ہی کی دوسری جگر ہیں کی دوسری جگر ہی کی خوشہو کی دوسری جگر ہی کی دوسری جگر ہی کی دوسری جگر ہیں کی دوسری جگر ہی کی دوسری جگر ہیں کی دوسری جگر ہیں کی دوسری جگر ہیں کی دوسری جگر ہی کی دوسری جگر ہیں کی دوسری جگر ہیں کی دوسری جگر کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری جگر ہی کی دوسری کی دو

## زسیم جان فزایت تن مردہ زیرہ کردو تو کدام باٹ اے گل کہ چنیں خوش است بویت

تیری سیم جانفزا ہے مردہ جسم زیمہ ہوتے ہیں اے گل پیاراتو کس باغ کا ہے کہ ہیں ایسی خوشبونصیب ہے۔

شاہ صدحب موصوف رحمۃ القد تعالیٰ علیہ نے فرمایا کسدینه منورہ (\*)اور مزارِرسول تعلیقاً اوراس کے درو دیوار ہے۔ ایسی خوشہو بھی مبکتی رہتی ہے جو د دسری اشیاء ہے نہیں ہو تھی جاسکتی شایرتھوڑی ہی خوشبوعا شقانِ مدید فریب الوطن دوستوں نے سوتھی بہو۔

## د و مزه جومه پینه کی گلیول میں دیکھ شدجنت شد جنت کی گلیول میں دیکھ

#### مذهب عشاق

اہم ، مک رحمۃ القداتی کی علیہ نے فر مایا کہ جو سمجے مدینہ پاک کی زمین میں کوئی خوشبونہیں نہ ہی اس کی ہوا خوشگوار اے قید کیا جائے یہاں تک کہ خلوص ہے تو ہدند کر ہے۔ مزید تفصیل فقیر کی کتاب 'مجوب بدینہ' اور اس کے حواثی میں پڑھئے۔

> چوشش اہر سے خون گل فردوس گرے چھیٹردے رگ کو اگر خار بیابان عرب

#### جل لغات

جوشش، جوش، ایال، تیزی۔ ابر، باول گل فردوس، جنت الفردوس کے پھولوں کا خون ۔ پھیڑ دے رگ کو، کہد دے بھڑ کا دے، اشتعال ولا دے ۔خار بیابا ن عرب، عرب کے دیرا نے کا کا نٹا۔

### بشرح

عرب کے ویرانوں کے کانوں کی بیعظمت وجلال ہے کداگر جنت الفر دوس کے پھولوں کی رگوں کو چھیڑ دیں ( سرم وزی اتو اس وقت ان پھولوں کی رگوں کا سارا خون یا دل بن کرآ سان پر چھا جائے اور نہایت جوش و ولولہ کے ساتھ دوئے فریمین پر بر سنے گئے یعنی مہشت کے پھول ہے بیابان عرب زیادہ اچھے جیں بی بھی مبالغدا آرائی نہیں بلکہ حقیقت ہے اس سئے کے حضور سر در یا کم ملفظ کے کر مرتب کل کا نتات کی مخدوم وجبوب ہے آپ کے مدینہ عالیہ کے خاربیا بان بھی جنت الفر دوئ کے پھولوں کے مخدوم اللہ بھی جنت الفر دوئ کے پھولوں کے مخدوم وجبوب جی سے اللہ بھی جنت الفر دوئ کے پھولوں کے مخدوم وجبوب جی ہمار شرطیہ کو استعمال فرمایا ہے۔ ہم ذیل میں روایات کے پھولوں کے مخدوم وجبوب جی خدمت کی تڑ ہے۔

#### حضرت سفينه كاشير

بیعتی نے روابیت کی ہے کہ حضرت سفینہ سمندر کے سفر میں تھے کشتی ٹوٹ گئے۔ آپ ایک تختہ پر ہیٹھے ہوئے ایک جنگل کے کنارے جاگئے۔ تختہ سے اتر تے ہی شیر کوریکھا کہ شیرانہیں لقمہ بنانے کے لئے ان کی طرف جھپٹا جب باس پہنچا تو سفینہ نے اس سفینہ نے اس کی طرف جھپٹا جب باس پہنچا تو سفینہ نے اس سے کہ ''اما مولی رسول اللہ سے ''میں حضورکا آزاد کیا ہوا غلام ہوں۔ شیر نے حضور علی ہے گانام نامی اور اسم گرامی سنا تو کانپ گیا۔ سفینہ کی طرف بردھ کر اپنا کندھا ان سے لگایا اور ان کے ساتھ ساتھ چلا یہاں تک کہ انہیں

بحفاظت تمام شارع عام پر پینچا دیا۔ پھرتھوڑی دیریٹھبر کے باریک آواز ہے پچھ کہااورا پی وم ان کے باتھ ہے لگا کر جنگل میں گم ہوگیا۔

#### نائده

سفیندکا نام رو «ن یامهران یا طهمان تھا۔ا یک سفر میں حضور طابعی نے ان کو بہت سااسباب اُٹھائے ہوئے دیکھ اور فر «یا کہ تو سفینہ ہے جب ہے ان کا لقب سفینہ لینی کشتی ہوگیا۔ابان کاعشق دیکھنے کہ اس کے بعد اصل نام پکار نے پرکسی کوجواب نددیتے جب تک انہیں سفینہ کہ کرنہ پکارا جاتا۔

## تبصره أويسى غفرله

جنگل کے شہر (فوٹوں) کوکس نے بتایا کہ ایک محمد عربی ایک ایک اس فدا میں اگر ان کا کوئی غلام مل جائے تو اے ندکھانا بلکہ نوکر بن کرانہیں سر صدائ فی تک پہنچا نا اوراصل بات وہی ہے جوامام احمد رضا قدس سرہ نے اشارہ فرمایا کہ ہر شےرسول التحافظہ کے نام کی فدائی وشید ائی ہے اور یہی حدیث شریف میں ہے۔

## أحديث شريف

صفورسرورعالم المنافية فرمايا

من شنى الا يعفر فنى الى رسول الله كن الا مردة الحل والاس ( ثن الله ين ب و بب) المرشح بالتي التدكار سول الول سوائ سركش جن والس كـ

#### فانده

تکرہ پرنٹی اور پھر تا کیدی من داخل ہوتو وہاں عموم ہوتا ہے ( انتان ) اور خودشنی ماسوالقد کو کہا جاتا ہے ( کہ س) اس: ہے عموم میں گل فردوس بھی ہیں جو ہورے نبی یا کے دیائے کاہم سب سے بردھ کرعشق و پیارر کھتے ہیں۔

#### لطيفه

محد ب اعظم پاکتان علامہ سر داراحمد قدی سرہ کے ساتھ دایک دیو بندی کی علم کلی پر گفتگو ہوئی اس نے ایک بڑکا اُٹھ کر پوچھ کیا حضور علی ہے ہی جائے بیں۔ آپ نے ہم جستہ فرمایا کیا یہ ٹرکا جانتا ہے کہ میرے نبی محمد عربی (ﷺ) بیں اس نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرہ یا کہ بنکے کوا ہے نبی ایسے کا علم ہے تو کیا نبی عدیہ انسالام کو علم نہیں کہ فلان میر المتی ہے۔

## باغ کے درخت

شفاء شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم اللے کی اونٹنی جس در خت ہے گز رتی در خت شہنیاں جھک کر برزبانِ حال

گویا ہوتا کے میری شہنیاں قبول فر مائے۔

## تبصره أويسى غفرله

ونیا کی ہر شے ہے بہشت کی ہر تعمت اس میں گل فرووس زیا وہ باشعور میں کیونکہ قرآن مجید میں ہے والاخرة خير وابقى. (باره٣٠٠ الاسل)

آخرت اوراس کی ہریشے بہتر اور ہا تی **رینے والی ہے۔** 

تشد نبر جنال بر عربی و تجمی لب بر نبر جناح تشنه نیسان عرب

#### حل لفات

تشنهٔ خبر جناں،جنتوں کی نہروں کا پیاسا مجمی ،غیرعر لی ، ملک عرب کے سواد نیا کے سارے ملک ،عجمی منسوب کمجمی ،عجم : كارہنے والا \_لب برنهر جناں، جنتوں كى نہروں كا ہرلب (سن ) تشنه، پياسا۔ نيسان، بارش جو سمندر ميں موتى بيدا كرتى

برعر بی و برمجمی جنتوں کی نبروں کا پیاسا دکھائی ویتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خود جنتیوں کی نبروں کی لب ہائے تشنہ : عرب کی موتیں بیدا کرنے والی ہارش کے پیاہے ہیں کیونکہ عربی وعجمی انسا نوں کو جنت کی طلب ہے لیکن جنت کی نہریں ز رسول التونيطية كي امت جي اور برامتي اين نبي الفيطة اوراس كے كھر اورشېر بلكه درود يوار كا د يوا ند ہے۔

ولو قبل للمحبون ارض امابها عبار شري ليلي لحد واسرعا

اورا گرمجنوں کو کہ جائے کہ بیدہ جگہ ہے جہاں کی کے علاقہ کی غبار پہنچتی ہے تو وہ اس کے لئے عبد وجہد کرے گا۔ ( ار ش اب ری شرح منک القاری)

> طو ت عم آپ جواے یہ قمر ی سے گرے ار آزاد کرے مرد خرامان عرب

#### حل لغات

طوق، گلے کا علقہ۔ آپ ،خود بخو د۔ ہوا ، اُستیا ق ، ہرِ ، ہرِ دہال قمری ، ایک خوبصورت ہر ندہ ہے ، فاختہ۔ آزاد کرے، رہا کرے، ویدار کی تھلی جھٹی دے دے۔ سر دخرامان عرب بحر ب کامحبوب۔

#### شرح

ا گرعرب کے محبوب (محبوب دیں ہے ہے) انعام وا کرام فرما کمیں اور جمیں اپنے جمال جہاں آراء کے ویدار کی کھلی چھٹی دے دیں توغم ہائے زنمرگ کاطو**ت** جو ہمارے زم وہا زک <u>گلے میں پڑا ہوا ہے خو د</u>بخو داشتیاتی وبیدار سے کٹ کرگر جائے اور ہمیں مصائب اورغم ہائے روز گار ہے گلوخلاصی مل جائے۔اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زند گیاں شاہر ہیں کہ وہ کیے تم روز گار ہے نج ت پا گئے اور انہیں حضور سرور عالم اللہ کی صحبت بایر کت سے کتنا سکون وقر ارتصیب ہوا۔اگر جہ ابظ ہر معاش و معاشرت میں انہیں محلّی محسوں ہوتی یا غز وات میں بہت ان برصد مات کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے کیکن وہ حضورمرو رعالم الله كالمحبت بايركت كوبي راحت جان وايمان سمجيته \_

## عاشق نبى حضرت عبيده رضى الله تعالىٰ عنه

جواصی ب میں ہے عمر میں سب ہے بڑے نتے۔شیبہ نے مکوار کی دھار حضرت ابوعبیدہ کے یا وُں پر ماری جو پنڈلی کے گوشت ہر گئی اورا ہے کا ب دیا۔ پھر حضر ت حمز ہ اور حضر ت علی شبیبہ برحملہ آ در ہوئے اورا ہے تل کر دیا اور حضر ت عبیدہ کو اُٹھ کر حضورا قدر تاہیں کی خدمت میں لائے۔حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیایارسول اللہ فاقتے ! کیا میں شہید : نہیں ؟ حضور علیات نے فرہ یہ باں! پھر حضرت عبیدہ نے کہاا گرابوطالب اس حالت میں مجھے دیکھاتو مان جاتا کہ میں اس کی نسبت اس کے شعر ذیل کا زیا وہ مستحق ہوں۔

ويسلمه حتى بصرع حواله ويدهل عن ابناثنا والحالل

ا ہم محمد (ﷺ ) کوحوالے ندکریں گے یہاں تک کدان کے لئے لڑ کرمر جائیں اور اپنے بیٹو ں اور بیو یوں کوجول جائیں۔

## أبوجندل وابو بصير رضى الله تعالى عنهما

كار عصل كرك جب رسول الترفيقية حديب عدينه والهي تشريف لائة تو ابوجندل كي طرح ابوبصير تقفى حلیف بن زہرہ مکہ سے بھاگ کر آپ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا۔ قریش نے دو تحض اس کے تعاقب میں بھیج حسنورها لينك نے حسب معاہر ہ ابوبصير كوان دونوں كے حوالے كرديا جب وہ ذواكنيفه مين پنجيزو ابوبصير نے ان ميں ايك ے دیکھنے کے بہانہ ہے تکوارا دراس کا کام تمام کردیا۔ دوسرا بھا گ کرخدمت اقدیں میں آیا ابوبصیر بھی اس کے بیچھے آپہنچ ا در حضور علیات ہے عرض کی کہ آپ کا دعد ہ پورا ہو چکا۔ آپ نے فر مایا کہ پورانہیں ہوا تو جہاں جا ہتا ہے چوا جااس سے ابو ۔ 'بصیر ساحل بحر پر چلا گیا ابوجندل بھی بھا گ کرذومرہ کے قریب ابوبصیرے آملااور رفتہ رفتہ ایک جماعت ان کے ساتھ ہوگئ ۔ابوجندل نے قریش کا شمی راستہ روک لیا قریش تنگ آ کر حنبور کیائے سے طالب رحم ہوئے اور واپسی کی شرط بھی اڑا وی

حصرت عمرو ،ن حمون لنفر ہے تھے ان ہے کہا گیا کہ آپ معذور میں آپ پر جہاد فرض نہیں مگروہ مسلح ،وکر نگلے اور کہنے گئے کہ جھے امید ہے کہ میں ای طرح بہشت میں تبلا کروں گا پھر قبلہ رو ہوکر یوں دعا کی خدایا جھے شہا دت نصیب کر اورا ہے اہل کی طرف محروم واپس نہلا چنا نچیا حد میں شہید ہو گئے۔ (۱۰ تیوب)

#### إعجيب جئتي

ا ثنائے جنگ میں ایک مسلمان کھڑا تھجوری کھار ہاتھا۔ اس نے رسول اللہ وقاقے ہے بوچھاا کر میں مارا گیا تو کہاں : جموں گا؟ آپ نے فرود بہشت میں۔ بین کراس نے تھجوری ہاتھ سے کچینک دیں اور لڑتا ہوا شہید ہوگیا۔ (بن رب) اس فتم کے واقعات سے سی بیتا ئید کرتے ہیں کہ ہے کہا امام احمد رضافدی سرونے طوق عم آپ ہوائے

> مہرمیزان بیں چھپا ہو تو حمل بیں چکے ڈالے اک ہوند شب وے بیں جوہاران عرب

#### حل لغات

مہر ، آفآب ہسورج میزال ، بارہ آسانی برجول میں ہے ساتوال برخ مسل ہمینڈ سے کی شکل کا پہاد آسانی برخ۔ شب، رات دے، برشی ، مبینہ کی نویں تاریخ ، نوروز ۔ باران عرب ،عرب کی بارشیں۔

#### شرح

آسان کے ہارہ یری ( ند ) لینی ستاروں کے مقابات ہیں جن میں سیارگان شمس وقمر ، زحل وعطار و ، مرئ ومشتری اورز ہرہ جاتے ہیں تو بقد رہ نے داوندی اپنی نئی نئی تا ثیر دکھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ القد تع الی عبیہ فرماتے ہیں ہیں کہا گرچہ خشک سمالی کا موسم ہوموسم ہا دیاراں میں تبدیل ہوجائے بیصرف عقیدت کا اظہار نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ سیرت نبو بیداور احد و بیٹ میں لدھے سر تارحضرات بخو بی واقف ہیں کہ نبی پاک، شراولاک تابی نے نے بہتار دشک کویں میں احد ہے سر تارحضرات بخو بی واقف ہیں کہ نبی پاک، شراولاک تابی نے نے بہتار دشک کویں میں بعد بیشر ح

# ه النهين صرف ايك نقش براكتف كرتا مول\_

### نبوی چشمے یا خدائی سمندر

| سطرح پانی جاری فرهایا                            | پيام ل کی قداد        | ئە ئىل ب           | أينيت              | نام رمتام | تمير ثار |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|
| صنور علي الم | بحانت سفرصر ف         |                    | م فی سے تین کیل کے | والجاز    | ,        |
| برایزی ماری عظیم اشن                             | ابوطالب بمراه تقييه   |                    | ف سدي ت            |           |          |
| ن شر بارگ و گیا <u>۔</u>                         |                       |                    |                    |           |          |
| المنور ينفي في شير و المناسلة و                  | عِ لِيس آديون نے بي   | بخارق پا ب         |                    | ایک: ۵    | ۳        |
| g 18 2 09                                        | اورا ہے برش اور       | ما مت لموت         |                    | واتحب     |          |
|                                                  | منتي ہے ج             |                    |                    |           |          |
| يرتن شال والتيام بالأسارات                       |                       | بڅاري ۽ ٻ          | وقت أمارتهم        | do        | ۲        |
| الموافلاتان مهارك ستدولي                         | E 100                 | ÷ 7                |                    |           |          |
| سَيَقُ ارسائِيوت يُرْساء                         |                       |                    |                    |           |          |
| ايك لكن مي وست الدس                              | 350000                | ىلاد <b>ن</b> ۇپ ب | نهر نے وقت         | : 5       | ~        |
| رکماالکلیوں سے یونی بہتے گا                      | <b>5</b> 4            | المرات ا           |                    | J.*       |          |
| ايك پيالديس وستاقدس                              | ية تماميو ب نے بضوئيا | <i>زنز</i> ي ب     |                    | 13        | ۵        |
| رکھا الکیوں سے پوٹی کے                           |                       | ± ₹                |                    | # ر       |          |
| چشے جاری ہو گئے                                  |                       |                    |                    |           |          |
| جمزے کے مشکیزہ میں وست                           | پندره سونماز يول ئے   | يخار ک يا ب        | صلا کے موقعہ پر    | حد يبي    | 4        |
| مبارك ركها الكيوس سے يونی                        | يإنى پير دروشونجى كيا | - y <sup>24</sup>  |                    |           |          |
| جاری ہوگیا                                       |                       |                    |                    |           |          |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |                         |                 | 4 4                       | + + + + + + + + + | + + + + + + |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| أغري فابإنى سوكه أيواتني                       | فيزها راثان             | بخارق ۽ ب       | ييان براه المحدث          | مريب              | _           |
| ﴿ مِنْ وَيَقِينُهُ مِنْ كُلُّ مِنْ مِنْ يُولِّ | يوفي پير مرتبية المنتور | = F             |                           |                   |             |
| ابل پرایهاں تک کدکؤیں کی                       | آونجهی پایاری           |                 |                           |                   |             |
| منذ ريك أبيان                                  |                         |                 |                           |                   |             |
| حضرت جابرئے ایک طشت                            | g = 0 g 7               | مسلم ود بیت     | بحالت                     |                   | ۸           |
| يْلْ سُورِ عِلْقِيلَةً كُودِ صُورَانِ          | تعد المعلوم فيس         | ~ 4             |                           |                   |             |
| انگليول سے ياني نكالا اور                      |                         |                 |                           |                   |             |
| طشت بعر گیا                                    |                         |                 |                           |                   |             |
| معنور والله في اليد وضوكا                      | يورا قاندتھ             | مسلم ياب        | . <i>ى</i> ت <sup>2</sup> | تيوك              | 9           |
| يانى نهر مين ۋالاتھانىمر يونى                  |                         | # 12°           |                           |                   |             |
| ھے بھر کرا بل پڑی۔                             |                         |                 |                           |                   |             |
| ذرائے پانی میں حضورنے                          | اليودوم أناس سا         | بى رى جىدائىتى  | بوقت عصر                  |                   | 1+          |
| انگليال ر كدوي پاني جوش                        | وفعو مياه ديوني بي      | E Nr            |                           |                   |             |
| ارتے کا                                        |                         | ర్ లేకు         |                           |                   |             |
| المنورة في الله المنورة                        | ته و دوب ني             | مسلم إب أنهاء   | "قاب عل يوندر فجر         | اکیان             | • • •       |
| وِنْ هُونِ وَيِامًا شُهُ نَ عِي                |                         | تعن و           | أثفنا : وُ ن              | Rich              |             |
| يهال تک كدسيات اب                              |                         |                 |                           | ے بعد             |             |
| ہوگے۔                                          |                         |                 |                           |                   |             |
| ، شور نے کے الد عنور اللہ                      | حنورها في الله          | مندامام احمدين  | ائيه :                    | معتر ت            | ۲           |
| في متن الله بالتحدة الله ديا                   | ے فِ مایا وضو کر لو     | حنبال جيد مهمنه |                           | "ې ن:ان           |             |
| پان ڪ گ                                        |                         | 44              |                           | صداني             |             |
|                                                |                         |                 |                           | ڪيم او            |             |

| ايدين شار پيڪ ڪ                             | صنورطية ن ال      | بخار کی علامات | این متعودرادی بین | ايدغر | 9- |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------|----|
| ما منظ بإنى فترش موا                        | مبارك بإنى كى ظرف | النبوت         |                   |       |    |
| " بي الله الله الله الله الله الله الله الل | 222               |                |                   |       |    |
| ا نگلیں رکھویں پانی کے                      |                   |                |                   |       |    |
| قوارے جاری ہو گئے۔                          |                   |                |                   |       |    |

### فائده

نقشہ بنرامیں جوحدیثین نقل کی ٹین وہ ایک ہی واقعہ کی متعد و حکامیتی نہیں ہیں ہرایک علیحدہ اورمستقل واقعہ ہے نقشہ کود کیھنے ہے آپ کومعلوم ہوگیا کہ ہروا تعہ کاعنوان موقع وگل علیحدہ علیحدہ ہے اور بیفرق اتنیاز ہرا یک کومستقل واقعہ ہنا ویتا ہے۔

# سوال

یرتومعجزات بیں اور معجزه نبی کریم تفظی کے اختیار وتصرف میں نہیں ہوتا۔

### إجواب

یہ عقیدہ منگرین کم لات مصطفیٰ طبیعی کا ہے ہماراعقیدہ ہے کہ مجزات وکرامات نبی ولی کے افتیار میں ہوتا ہے جب چاہتے ہیں وکھ سکتے ہیں۔ مجزات مذکور کے علاوہ ہماراعقیدہ ہے کہ حضور تابیقی جب چاہتے ہیں اور جس وقت چاہتے ہیں۔ اپنے مجرات مذکور کے علاوہ ہماراعقیدہ ہے کہ حضورتا تھے جب چاہتے ہیں اور جس وقت چاہتے ہیں۔ اپنے مجرعہ ابن سبع رحمت القد تعالی علیہ حضورتا تھی کے خصائص میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ کہ جب حضورتا تھے طہرت کا ارادہ فرماتے اور یانی ندیاتے تو

مداصابعه فتفجر ملها الماء حتى يقصى طهوره (جوم جون بدالعنم ٢٩١) آيتانية الكشت مبارك ألله قال عالى جارى بهوتااور آپ طبارت فرمالية \_

انگلیاں پانیں وہ بیاری بیاری بیاری جاری جاری جاری جاری جاری جواری جوث پر آتی بین جب غم خواری شد سیراب ہوا کرتے ہیں

### دودہ کے دریا

یا نی کے در یہ بہائے سیحان القد لیکن اس سے برد ھاکر دو دھ کے چشمے بہادینا بردی بات ہے اس پر مستفق مضمون تو انثء اللہ آئے گالیکن صرف بہاں ایک واقعہ حاضر ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تق کی عند فرمائے تیں کہ بھوک کی وجہ ہے میں جگر تھام کرز مین پرگر جاتا اور بھی پہیٹ پر پھر باعد ھ بیٹا۔ایک دن میں سرراہ آ ہیٹے حضرت ابو بکر میرے قریب ہے گزرے اور میں نے ان ہے قرآن کی آیات کے متعلق دریا فت کیا میرامقصو دیدتی کہ ٹابیدہ ہ جھے تھلادیں گے مگروہ یو نہی تشریف لے گئے۔پھرعمر فاروق آئے ان ہے بھی ایک آیت کا مطلب پوچھان ہے بھی غرض وہی تھی مگروہ بھی تشریف لے گئے استانے میں حضورہ بھی تشریف لائے آ ہے تھی۔ نے مجھے دیکھا

فتىسىم خىل راى وغرف مافى وجهى (ئىل سابىدالللى الله)

اور د کھے کرتبسم فر مایا لیتن میرے ول کی بات مجھ گئے اور میرے چبر ہ کوتا ڑلیا۔

پھر فرویو کہ میں کہ میرے ہو ہے آؤیس بیچے بیچے ہوئی۔ حضور واللہ دولت کدہ پرتشریف لائے اور وہاں ایک پیالہ اور دھ ہے بھرا ہوا پایا حضور واللہ نے فرایا اور میں اور دھ ہے بھرا ہوا پایا حضور واللہ نے فرایا اور میں ایک بیالہ ایک بیالہ ایک بیالہ ایک بیالہ اور دھ کی کیا حقیقت ہوگی اگر مجھل جاتا تو مجھ میں پچھسکت آجاتی آئین بید بھ بھی دھ تا ) خیرا ہ عت رسول مقدر منتی ہیں نے اسی ب صفہ کو بلا اور وہ ما میں ہوگئے ۔ حضور واللہ تھے دے دو دو دھ کا بیالہ مجھے دے دیا اور فر مایا کہ ان سب کو بلا اور میں بیش کر دیا حضور واللہ تھے بیالہ خدمت اقد س میں بیش کر دیا حضور واللہ تھے اور اس بی بیالہ خدمت اقد س میں بیش کر دیا حضور واللہ تھے اور اب تو بی ہے اور اب تو بی ہے ہیں رہ گیا ہوں یا تم میں نے بیا پھر بی ہو گئے ہے بیار سول القد احضور واللہ تھے اپنے ہی اور اب تو بی ۔ میں نے بیا شروع کیا فر مایا اور بی میں نے بیا پھر حضور واللہ تھا ہے تھی می اور اب تو بی ۔ میں نے بیا شروع کیا فر مایا اور بی میں نے بیا پھر حضور واللہ تا ہوں کہ بی میں اسے کہ بی می فر ماتے دے کہ بی ای بی ای حسور واللہ تا ہوں کے کہ بی ای بی اور اب تو بی ۔ میں نے بیا شروع کیا فر مایا اور بی میں نے بیا پھر حضور واللہ تا ہوں کہ بی ہی ہی میں اسے کہ بی ای بیالہ حصور واللہ تا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا گ

حتی قلت و الدی بعث کی مالحق مااحد مسدکالع اند "رجدوسنی ۴۸، بنی کی ترب الد قائق) آخر میں نے عرض کیا پارسول التو تیجی ای وات اقدی کی تم ہے جس نے آپ کوچق وے کرمبعوث کیا ہے اب تو پایٹ میں بالکل مخواکش نہیں ہے۔

### فائده

میدود دھاکا پیالہ تھ کوئی بڑا مٹاکا نہ تھاوہ کنٹابڑا تھا خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہرف ایک آومی کے نئے بھی نا کافی تھ اور اصی ب صفد ستر اصحاب تھے۔حضورہ اللہ کا اعجاز دیکھتے کہ آپ نے ایک پیالہ دودھ کو دو دھ کا سمندر بنادیا۔سترامی پ صفہ نے پیاحضرت ابو ہریرہ رضی ائتد تعالٰی عنہ نے تو اتنا پیا کہتم کھانی پڑی کہا ب گنجائش نہیں

کیا اس پیالہ کوکوئی بڑی ہے بڑی جماعت ختم کر علی تھی ہرگر نہیں لا کھ ہوتے تو کیااور کروڑ ہوتے تو کیا سب کے ئے کا ٹی ہوتا۔اس پیالہ کوختم کر دینے کی طاقت بھی اس میں تھی جس نے اس پیالہ میں وہ وھ کی نہریں جاری کر دی تھیں بہی وجہ ہے کہ یہ پیالہ اس وقت دو دھ ہے خالی ہوا جب حضور رابط نے نوش فر مایا۔

چنانچەھەرىث بالا كے آخرى الفاظ مەجىن كەجب حضرت ابو برىرە خوب مىر ہوكرى لى چكے تو انہوں نے وہ پيالہ حضو رهاية كودالس دے ديا۔

بحمدالله وسمى وشرب القصية. ( خير ساو يه تُرُور)

اور حضور نے اللہ کی حمد اور بسم اللہ یر حکراس پیالہ کا بقید دو دھ نوش فر مالیا۔

يون دراب و مرود کيرا تا و د پام شي 💎 در تنه اچه او پاهو و هنده و تنه و يو

عرش ہے مڑوہ یلقیس شفاعت لایا طائزے سدرہ نشیں مربع سیمان عرب

### حل لغات

مژوه ، خوشخبری بیقیس ،شهرسها کی ملکه زوجه حضرت سلیمان عبیه السلام به شفاعت ، سفارش به طائز سدره نشیس ، حضرت جبر ال عليه السلام مرغ، يرغده، مدمد، قاصد مليمان، سليمان بن داؤ دعليه السلام جواية عبد بيس يوري ونياكے جرغدو يرغد ، جن والس، جواا در دواد غیرہ کے حاکم تھے۔سلیمان عرب سے مرادعرب کے حکمر ان تا جدار مدینہ ملکتہ ۔

حفرت جبريل عليه السلام جوسليمان عرب يعني تاجدار مدين عليه كے لئے بمزل بديد (قاصد) ہيں جس طرح : سلیمان علیہالسلام کے قاصد مدیمہ بنے ملک سہا ہے آ کرملکہ سہابلقیس کا مڑ دہ سیمان عبیہالسلام کوستایا تھا اسی طرح عرشِ الٰہی ے حضرت جبر مل امین علیہ السلام گنہگارامت کے لئے مڑوہ شفاعت کے کرحضو مطابقہ کے یاس آئے۔ بیعدیث مسلم شریف کی طرف اشارہ ہے جے نقیر نے تفصیل کے ساتھ اسی شرح میں بیان کر دیا ہے۔ حسن ہوسف یہ کئیں مصر میں انکشب زنال ۔ کاتے کی ترے کہ پیامات میں

### حل لغات

حسن بوسف، بوسف علیہ السلام کاحسن و جمال۔ کثیں ، کٹ گئیں۔ مصر ، ایک ملک کا نام ہے جہاں حضرت بوسف عبیہ السلام بیچے گئے ، قید کئے گئے ، آخر مصر کے حکمر ان بن گئے۔ انگشت ، انگل۔ زنان ، زن کی جمع عور تیں۔ مر دان عرب ، عرب کے پہلوان۔

### شرح

یار سول الترفیقی حضرت یوسف علیه السلام کا طاہری حسن و جمال دیکھ کرچیر انگی اور بے خودی کے یا ہم ہیں مصر کے اندر شکتر اکا نتے ہوئے مورتوں نے اپنی اپنی انگلیاں کا ہے ویت تھیں جس کا انہیں احساس تک نہ ہوسکا مگر عرب کے جاں ہاز شید ائی آپ کے نام پر جان یو جھ کرعز م واستقلال کے ساتھ اپنے سرکٹا دیا کرتے تھے۔

### أفائده

یہ عمر قصہ حت و بلاغت ہے پر ہاس کے ایک ایک لفظ میں حضرت یوسف عدیہ اسلام اور محمد رسول التعقیق کے شاب حسن کا تقابل ہے مشانا ایک طرف حسن یوسف ہے تو دوسری طرف نام محمد الله اس اللہ علی بلا قصد وارا دو اس کے عالم میں تو ادھر کٹاتے ہیں لیحی قصد اسلام کے بیں اس طرح ادھر لفظ مصر ہے بیمی جس میں کسی نہ کسی اللہ علی وہ تہذ یہ کی روشنی پائی جاتی تھی لیکن ادھر لفظ عرب ہے جہاں وہ ادھر سر اسی طرح ادھر تر نان اورادھر مر دان کے مفظ استعمال کئے گئے ہیں پھر لطف سرکٹاتے ہیں کہا گیا جس سے استمر ارودوام ٹابت ہے بینی ہمیشہ آپ کے نام مبارک پر اپنے استعمال کئے گئے ہیں پھر لطف سرکٹاتے ہیں کہا گیا جس سے استمر ارودوام ٹابت ہے بینی ہمیشہ آپ کے نام مبارک پر اپنے اس کے تابی کہا ہے۔

### نقشه تقابلي

| الله الله الله الله الله الله الله الله | الله المستقول الميكية              | تمبر <sup>ش</sup> ار |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| حسن شريف                                | صرف نام پاک                        | 1                    |
| كثنا بلاقصد وارا ده                     | كثاناعمه وقصدأ                     | ľ                    |
| مند جهال تبذيب متدن كاطواري ك جات ي     | م ب ك ج ويت شار أن وفوه ك شيور تحى | ۳                    |
| صرفانگلیاں                              | مرقربان                            | ۳                    |
| زنا بتمصر                               | مردان عرب                          | ۵                    |

انگلیال کثیں ایک بار ہوا اور بس

۲ مرکز ت (مروقت) مرکنیلی نیاه ر میشه جمیش

بلکہ بوں کیے کیان کاتو منشورہ رستور بلکہ امتگ تھی

کروں تیرے نام یہ جال فدا نہ ہی ایک جاں دوجہاں فدا دوجہاں ہے بھی نہیں جی مجرا کروں کیا کروڑوں جہاں مہیں

اگر جوانا ن عرب کے نام سرکٹائے کے بہال چند شواہد عرض کردوں تو موز ول رہے گا۔

# عروہ بن مسعود کی گواھی

جب آتحضرت تنفی صدیبیمیں تھے تو ہریل بن ورقاخز اعی کے بعد عروہ بن مسعود جواس وقت تک ایمان نہلائے عضر مول التعليظة سے تفتگوكر نے كے لئے حاضر خدمت ہوئے وہ واپس جا كرقريش سے يوں كہنے لگے ياقوم والله لقد وفدت على الموك ووقد على قيصر و كسرى والبحاشي والله ان رايت ملكا قط يعظمه اصحابه مايعطمه اصحابه محمد محمدا والله تنجم نحامة الاوقعت في كف رحل منهم فدلك بهاوحهه وحلده واداامرهم ائتدروا امره وادا توصاكاروايقتتلون على وصوئه وادا تكلم حفصوا اصواتهم عنده وما يحمدون عنيه النظر تعظيما له والهقد عرص عليكم حطة رشد

اے میری قوم!القد کی قتم میں البعتہ با دشاہول کے در باروں میں حاضر ہوا ہوں اور قیصر و کسری و نجاشی کے ہاں گیا ہوں القد کے قسم میں نے مجھی کوئی ایب باوشاہ نہیں و یکھا کہ جس کے اسحاب اس کی ایس تعظیم کرتے ہوں جیسا کے محمد علطے کے اسحاب محمد (ﷺ) کی کرتے ہیں۔القد کی تسم اس (مُنہجة ) نے جب بھی کھنگار پھینکا ہے تو وہ اسحاب میں ہے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گراہے جے انہوں نے اپنے منداورجسم برمل ہے جب وہ اپنے اصحاب کو تھم دیتے ہیں تو وہ اس کی تعمیل کے سے دو ژیتے ہیں اور جب وضوکرتے ہیں آو ان کے وضو کے پانی کے لئے یا ہم جھگڑے کی نوبت سینجے لگتی ہے اور جب وہ کلام کرتے ہیں تو اصی ب ان کے س منے اپنی آوازیں دھیمی کر دیتے ہیں اور از روئے تعظیم ان کی طرف تیز نگاہ نہیں کرتے انہوں نے تم پر الك نيك امر پيش كي بائي قول كراو ( بخاري شيف، تاب شه ط)

# أسيدنا خباب رضى الله تعالى عنه

امير المومنين حصرت عمر رضى التدتعاني عنه كوايك مرتنه صحالي رسول حضرت خباب رضى التدتعالي عنه كي پيژه نظر ٣ گئي\_

آپ نے ویکھ کہ پوری پشت بیس سفید سفید زخمول کے نشان میں دریافت فرمایا کہ اے خباب میتمهاری پیٹھ بیل زخموں کے نشان کیے بیل آپ ایس وقت کی ہات ہے جب آپ کے نشان کیے بیل آپ ان کے جو اب دیا کہ اے امیر الموشین آپ کوان زخموں کی کیا خبر؟ بیاس وقت کی ہات ہے جب آپ نظی کھوار نے کرحضور ما کم ایک گاسر کا شخہ کے لئے دوڑ تے پیم تے تھاس وقت ہم نے محبت رسول کا جراغ اپنے ول بیل جوایہ اور مسلمان ہوگئے اس وقت کھار مکہ نے جھے کو آگ کے دیکتے کو کو ل بیٹے کے بل لٹا دیا اور میری پیٹھ سے اس فی جربی ہی ہے اس وقت کھار مکہ نے جھے کو آگ کے دیکتے کو کو ل بیٹے ہوئے اور میں گھنٹوں ہے ہوئ رہا مگر رہے کو بی گئے گئے کہ جب جھے ہوئ آیا تو سب سے پہنے میری زبان سے کہا ہو اور فرمایا کہ سے کہ ہوئے اور فرمایا کہ سے کہ ہوئے اور فرمایا کہ سے کہ ہوئے اور فرمایا کہ سے بہتے کی زیادت کروں گا۔ القد اللہ بیٹے گئی مبارک ومقدی ہے جو محبت رسول کی ہدولت آگ سے جہا ہے کرتہ آئی وہیں اس پیٹے گئی زیادت کروں گا۔ القد اللہ بیٹے گئی مبارک ومقدی ہے جو محبت رسول کی ہدولت آگ سے جو ایک گئی۔ (ایدا نہ ۔)

### فائده

امیر المومنین سیدنا فاروقی اعظم رضی القد تعالی عنه کا پیٹیے مبارک کی زیارت بھی قابلِ توجہ امر ہے کہان حضرات کو محبوب اللہ کی نسبت ہے کتناعشق تھا۔

# ِ<mark>غزوۂ بدر سے قبل مشور ہ اور اس کا پس منظر</mark>

جنگ جانے ہے پہلے حضور طبیعی نے صی بہ کرام ہے مشورہ لیا۔ سیدنا ابو بکر وعمر رضی القد تھا لی عنہما کے بعد حصرت مقداد بن عمرہ کھڑے ہوئے اور بولے کہ یارسول القد تھا لی نے جو آپ کو بتایا ہے وہ سیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ القد کی قتم اہم نہیں کہتے ہیں جبیبا کے حضرت موی علیہ انساام کی قوم نے کہا تھا

# فاذهب انت وربك فقاتلا

تم اورتمهارارب جا واور جا كرازو\_

بلکہ ہم آپ کے دائیں ہوئیں اور آگے پیچے الایں گے۔ بیس کر حضور عظائیہ خوش ہوئے اور حضر سے مقداد کے حق میں دع نے خیر فرہ انی آپ نے انصار کی طرف اشارہ کی حجہ بیٹی کہ انہوں نے بیر فرہ انی آپ نے انصار کی طرف اشارہ کی حجہ بیٹی کہ انہوں نے بیعت عقبہ کے وقت کہ تھ بیار سول التعقیقیہ ایم آپ کے ذیام سے فاصد ہے بری بیس یہاں تک کے آپ ہمارے دیار بیس پہنچی کے دیام سے فاصد ہے بری بیس یہاں تک کے آپ ہمارے دیار بیس پہنچی ہوتا تھ کہ بیل پہنچی ہوتا تھ کہ ہمارے دیار ہم آپ کی حمایت کریں گے ہمارے امان وعبد بیس ہوں گے اور ہم آپ کی حمایت کریں گے ہمارے امرے کہ اس مقام پر محف ان کے حال سے استکشاف انسان مرسون مدید ہیں جو محف ان کے حال سے استکشاف

# إسيدنا خبيب رضى الله تعالى عنه

حضرت خیب رضی اللہ تف کی عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کومسیلمہ کذاب مدی نبوت نے گرفتار کرلیا اور اس طرح کے اعذاب میں مبتلا رکھ کر تب بہت ہے وروی ہے تل کیا لیکن احد کے خلاف کو ئی کلمہ منہ سے نہ نگلا۔ یہ خام (سیر) ان سے وریا فت کرتا تھ کہ محمد دیگھ ( اللہ کے رسول ہیں تو وہ فرماتے ہے شک پھر پوچھتا کہ اس کی گوائی بھی ویے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو فرماتے ہر گزنہیں اس پروہ ان کے عضو کا اللہ تھا۔ پھر اس طرح دریا فت کرتا اور جب وہ اس کی نبوت میں اندی میں اندی ہیں ہوں تو فرماتے ہر گزنہیں اس پروہ ان کے عضو کا این اللہ اس طرح دریا فت کرتا اور جب وہ اس کی نبوت میں اندی شرک کے اللہ اس کے خلاف اور مسیلمہ کذاب کی تمایت میں شہا وت دی۔ شہید ہو گئے مراس کو گوارا نہ کی کہ درسول التعقیقہ کی رہا ات کے خلاف اور مسیلمہ کذاب کی تمایت میں شہا وت دی۔

### فائده

اس سے بردھ کرج ان ٹاری کیا ہوگ جس کی مثال کسی امت کے کسی فردیس ملنی مشکل ہے۔

# أبن زبير رضى الله تعالىٰ عنه

آپ سولہ سالہ تنے کہ ایمان لائے کم ٹی کے باہ جود سید عالم ایکی کے سخت جانثار تھے۔ جب بیافواہ ٹی کہ آپ میں کہ گو کوگر فٹار کر بیا ہے آپ رضی القد تق کی عنہ نگی تکوار لے کر گھرے نظے جب سید عالم ایکی کی خدمت میں اس جان شارانہ کیفیت میں پہنچاتو آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی سناتھا کہ آپ کوگر فٹار کر لیا گیا ہے میں وشمنوں سے لڑنے کے سئے آیا تھ آپ کو باسلامت دکھے کر جان میں جان آئی ہے۔ آپ ایک کا اس جرات مندانہ گفتگوی کر خوش ہوئے اور دع وَں سے نوازا۔

### نوسراواقعه

آپ اسلام لائے کے بعد مشرکین کی افریموں ہے وہ جار ہوئے لیکن کبھی ترک اسلام کاخیال تک ندکیا آپ کے بچ نے اسلام ترک پر میسز امقرر کی چٹائی میں لیبیٹ کر ہا ندھ دیتا تھا۔ اس میں اتنی دعو نی دیتا تھا کہ دم کھٹے لگتا پھر پوچھا اسلام جھوڑے گایا نہیں۔ جواب دیتے کہم جاؤں گالیکن دامن مصطفیٰ علیہ برگز ندچھوڑ وں گا۔

# انس این نضر

### أفائده

یہ حضرت مشہور سے پی الس رضی القد تعالی عند کے پچے ہیں جنگ بدر ہیں حاضر ندہے وہ رسول القریق کے خدمت میں عضر ہوکر عرض کرنے گئے یہ رسول القد ہیں پہلے قال ہیں کہ آپ نے بذات شریف شرکین ہے کیا ہے حاضر ندھا اگر خدا جھے شرکین کے قال میں حہ ضرکر ہے تو ویجھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں جب احد کا دن آیا اور مسمانوں نے شکست کھائی تو کہا یہ رسول القد میں عذر جا ہتا ہوں تیرے آگے اس سے جوان لوگوں نے کیا یعنی صحابہ کرام نے اور بیز ار بھوں تیرے آگے اس سے جوان لوگوں نے کیا یعنی صحابہ کرام نے اور بیز ار بھوں تیرے آگے اس سے جوان لوگوں نے کیا یعنی صحابہ کرام نے اور بیز ار بھوں تیرے آگے اس سے جوان لوگوں نے کئے بیٹی ہوں اور نیز کول نے گیر اور ان کی کے آئے حضرت سعد بن معاذ ان کو ملے۔ ابن نظر نے کہ سعد!

میں بہشت جا ہتا ہوں اور نظر کے رب کی قسم کہ میں احد کی طرف ہے اس کی خوشبو یا تا ہوں۔ سعد نے کہا کہ یا رسول!
الشریف تھے گئے میں نہ کر سکا جونظر نے کیا۔ انس بن ما لک کا قول ہے کہ ہم نے ادن نظر پر \* ۸ ہے پچھاہ پر کوارو نیز ہوتی کا بیان الشریف کے اور وہ شہید سے بھر کین نے ان کو مشلہ بنادیا تھا ان کو فقط ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پپچ نا۔ راوی کا بیان بیل کے اس کہ تی میں ناز ل ہوئی ہے۔

من المومسين رحال صدقوا ماعا ومهم من يعتظر وما مدلوا تمديلال ( تن ب،رَون ١٠) مسلم نوں ميں سے دهمرد بين كہ تج كرده كايا نهول ئے اس چيز كوعهد بائد صااللہ ہے اس پر پس بعض ان ميں سے ده ہے كہ پوراكر چكا كام ابنا ادر بعض ان ميں ہدوہ ہے كہ انتظاركرتا ہے اور نہيں بدل ڈالا انہوں نے پچھ بدل ڈالنا۔ ( روادا بن رئ

ياب الجهاد)

# ثابت بن وحداح

حضرت این نضر کی طرح ثابت بن وحداح آئے اور انصار سے بوں خطاب کیا اے گروؤ انصار!اگر حضرت محصیفی شہید ہو چکے تو القدتو زندہ ہے مرتانہیں تم اپنے وین کے لئے گڑو۔ یہ کہہ کرانہوں نے چندانصار کے ساتھ خالد بن وسید کی فوج پرحمد کیا مگرخالد بن ولید نے ان کوشہید کردیا۔ ( سب )

### نائده

حصرت خالدین و میدرضی القد تعالی عشاس و قت مسلمان نبیس ہوئے تھے کیکن جب اسلام ہے نوازے گئے تو خالد سے سیٹ اللّٰد (اللّٰدی کوار) کا لقب پایا۔

# حضرت خبيب رضى الله تعالىٰ عنه

حسنورا کرم نظائے نے فر مایا اگر اللہ ہے تو سب کچھ ہے جسے اللہ پر بھر و سر بھودہ کھی گھائے میں نہیں رہتا شکل وصورت بھی اچھی ہے جواللہ تعالیٰ نے بنادیا بنسنا ہنسانا بھی کوئی بُری ہاست نہیں۔ حضر ست خییب سر جھکا نے خاصوش بیٹھے تھے اور حسنور اکرم نظائے کے ارشادات من دے تھے۔

حضورا کرم آن نے بھر ارشا دفر مایا خبیب القد ہر بھرد سرد کھو۔۔۔۔۔ انشاء القد تمہاری شادی کا انتظام بھی کہیں ہو جائے گامیں بھی خیال رکھوں گا۔

جس روز ضبیب نے اپنی شا دی کے لئے حضور اکرم پیٹنے کی خدمت میں عرض کیا اس ہے اگلے ہی روز مدینہ کے ایک کھاتے پیتے انصاری نے جس کی لڑکی شادی کی عمر کو پیٹی چکی تھی۔ بارگا ۂ رسول اکرم پیٹنے میں حاضر ہوکرلڑ کی کی شادی کے متعلق خیر دیر کت کی درخوا ست کی اس انصاری کے جانے کے بعد حضو یہ انو وظیفہ نے حضرت خیریب کو بلا کراس انصاری کا نام پیند دیوادر فر میں کہ تم اس انصاری کے پاس جاؤادر میر اسلام کہوادر میری طرف سے رشندگی درخوا ست کرو ۔ حضرت خیریب کو حضورا کرم ہیں گئے ۔ حضور علیف نے فر مایا! خیریب کیا سوج خوریب کو حضورا کرم ہیں گئے ۔ حضور علیف نے فر مایا! خیریب کیا سوج کے میں پڑتے ۔ حضور علیف نے فر مایا! خیریب کیا سوج کے درجو کا اید میں اس اندھ بھیلئے میر ہے مال باب آپ پرفداہوں ۔ ۔ ۔ ۔ لیکن اور پیچھ نہ کہ سکے اور سرجھ کا لیا۔ حضور علیف نے فر مایا اہل کہو۔ ۔ ۔ ۔ کیوں ہوگئے ہات کرویش اس انصاری کے گھر جاؤں اور اس کی لڑکی

مسور واللہ کے سے خرمایا اہال ہاں ہو۔۔۔۔ چیپ بیول ہو گئے ہات سرویس اس انصاری کے بھر جا دی اوراس می ہوئی۔ کے سئے شادی کا پیغ م دوں حضور میری ان کی کیا منا سبت وہ عزیت والے ، کنیے والے ، صاحب حیثیت اور غلام کی جو حالت ہے حضور کومعنوم ہے ندگھر شذر اور ندشکل وصورت کس بھروسہ پر جاؤں۔ار شاد ہوا خدا کے بھروسہ پرتم اس انصاری کے یاس جا وُاور میر اسلام کہنا اور رہیجی کہددینا کہ میں نے تنہیں بھیجا ہے۔

وسرے دن حضرت خبیب رضی القد تعالی عنداس انصاری کے مکان پر گئے اور درواز ہ کھنگھٹا یا اندرے ایک لونڈی یا ہر آئی حضرت خبیب بولے مجھے رسول القریقی نے بھیجا ہے ذراا ہے آتا ہے کہددو لونڈی اندر چلی گئی تھوڑی دیر بعدوہ انصاری آگئے اور سبقت کر کے السلام علیم کہااور جینے کے لئے اپنی جا در بچھا دی۔

میں حضور علی ہے گی ہارگاہ میں حاضر ہوکرا انکار کردوں برگز نہیں میں تو السی جراکت نہیں کر سکتا تو بہتو ہہ۔ ان کی لڑکی میں اور ہا پ کی تکرار س کرکو مٹھے پر ہے اتر کر نیچے آئی اور ہا پ سے پوچھا ہا ہا می کیوں بگڑر ہی جیں کیا بات ہے؟ امی ہی ہے پوچھو! ہا پ نے کہا اور مال ہو لی تیراہا ہا تختیے اس بھو کے خدیب کے پنے با عدهنا جا بتا ہے س لیا! جمجھے بلے ہا عدهنا جا ہتا ہے لڑکی نے ذرا تنجب ہے کہا میں تیجی نہیں! اپنے ہا پ سے پوچھے! مال نے کہا باپ بوالا تنہاری امی نے مجھ سے کہا تھا کہ دسول القنطانی کی خدمت میں حاضر ہوکر تنہارے سے ورکی درخواست کرد س آج حضورا نور تنظی کے تھم سے ضویب تنہارے نکاح کی درخواست کرنے میرے پاس آیا ہے اب تنہاری امی مجھ پر گڑر ہی ہے۔ ضویب (بنی مدخولی عند ) ہا ہر بیٹھ انتظار کرد ہاہے بتاؤ کیا جواب دوس؟

الركيولي ايوم جائي اوراس سے كهدو يحير كرآب اس سے ميرا نكاح كرنے كوتيار بين جلدي .....

کیا کہدر ہی ہو؟ ہاں نے ٹوک کر غصے ہے کہاتم خدیب کی بیوی ہو گی شکل و کی کرڈر آتا ہے بیس نے کی ہار سنا ہے کہ مسلمان اس کے پاس بیٹین بھی پیند نہیں کرتے۔ نہ کریں بیٹی بولی وہ خدا کے رسول الندولیہ کو کو پیند ہے تم خدا کاشکر کرو میں اور اپنی قسمت پر ناز کرو ......

پھر یا پ سے بونی یا ہو جے ان سے کہد دیجئے کے حضور کا تھم سر آتھوں پر آپ ان سے میرا نکاح کرنے کو تیار

یا ۔ اندر بدیا تیں ہور ہی تھیں اور خویب یا ہر بیٹے اندر سے او ٹی غصیلی آوازیں من رہے تھے اور بجھد ہے تھے کدا نہی کا قصد

یا ہے اور گھروالی ناراض ہور ہی ہے اس خیال ہے کہیں ان پر کوئی آفت ندا جائے۔ چیکے چیکے اٹھو کر چلے گئاڑ کی کا

یا ہے جب یا ہر آیا تو خدیب کہیں نظر ندا نے وووا پس اندر گئے۔ بیٹی نے پوچھایا یا کہ آئے اس سے کہیں ؟ یا ہے بولا وہ تو عالیہ واپس کے نہیں کے نہ

واپس چلے گئے بہت بُرا ہوا۔ بیتو واقعی بہت بُرا ہوالڑ کی ہوئی آگر خویب نے حضو وہوں کے سے شکایت کر دی تو پھر ہم کہیں کے نہ

ر ہیں گے پھر؟

ہا ہو فوراَ حضور علی اللہ کی خدمت میں جا تمیں اور خویب ہے میری شادی کی حامی بھر لیس جلدی جائے ایسا ندہو کہ وہ انھاری شکابیت کردیں۔

انصاری جس وقت مجد نہوی ہیں پنچ تو لوگ نماز کی تیاری کررہے تھے اور ضیب بھی و تیں ایک طرف بیٹھے تھے۔
انصاری نے اظمینا ن کا س نس لیا خبیب رضی القد تعالی عنہ کو خدمت ہیں کچھ کئے کا ابھی موقع نہیں ملاتھ۔ نماز کے بعدوہ
انصاری موقع پر کرحضور اکرم تھے کہ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول الشعبی ہی اس باپ آپ پر فدا
ہوں حضور کا ارش دہے ہمارے لئے باعث عزیت بھی ہاور فخر بھی۔ حضور ضیب سے فرماویں کہ پرسوں جمعہ کی نماز کے بعد
وہ آئیں اور نکاح پڑھوا کر بیوی کو لیج کیں۔ حضور تھا تھے نے خوش ہوکر خیرویر کت کی دعا دی اور انصاری ول ہی ول میں اللہ
تعالیٰ کا شکر اوا کرتا ہوا کہ عزیت رہ گئی واپس چا گیا اس کے بعد حضور تھا تھے نے خوش موکر خیرویر کت کی دعا دی اور انصاری ول ہی ول میں اللہ
یار سول اللہ تھی تھا کہ عزیت رہ گئی واپس چا گیا اس کے بعد حضور تھی گئی کا ارشادے کہ جمعہ کی نماز کے بعد میں انصاری

ک اڑک ہے تکاح کرکے بیوی کورخصت کراا ؤل حضور اللہ کے کومعلوم ہے کہ میر اندکوئی گھر ہے ندمیرے ماس بیب ہے ایک

التدكامام بى ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے فرہایا القد تعالیٰ سب مشکلیں حل فرمادے گامسلمان کو جا ہے کہ وہ بھی مایوس نہ ہواللہ ہی سب کا کار س زےادر وہ لک ہےاورا ہے بندوں کی طرف سے غافل نہیں ہوتا۔

پھر حضور وہ نے ارشاد فر مایا عثمان کے بیاس جاؤان سے میرا سلام کہنا اورا پنی حاجت بیان کرنا انشاءاللہ سب انتظام ہو جائے گا۔

خدیب حضرت عثمان رضی القد تعالیٰ عندہ ہے جا کر ملے پہلے حضو عطیقے کا سلام پہنچایا پھراپی حاجت بیان کی۔حضرت عثمان نے اسی وفت رہنے کو مرکان اور شاوی کے اخراجات کے لئے روپے دید نے اور کہا کہ جب بھی پیچے ضرورت ہوا کرے تو جھے سے کہد دیا کروحضورا کرم تھیلے کو تکایف مت دیا کرو۔

نکاح میں ایک روز ہوتی تھا حضرت خبیب ہازار میں بیاہ کے لئے سامان فرید رہے تھے پاس ہے ایک منے والے گرز رے انہوں نے پوچی خبیب کیا ہے رہے ہو؟ خبیب بولے کل نماز کے بعد میرا نکاح ہے تم بھی ضرور آنا کہاں جارہے ہواس وقت ؟ دوسرے نے جواب و بیا!اسلام کا دشمن ابوسقیان اپنے لاؤلئنگر کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کو آگیا ہے رسول اللہ ملک کے بیاس میں بھی جارہا ہوں دعا کرد کے لڑائی ہے بہے حضور وقیقے کی خدمت میں بہنی اللہ وقیقے اس کی روک تھ م کے لئے جا جی جی میں بھی جارہا ہوں دعا کرد کے لڑائی ہے بہے حضور وقیقے کی خدمت میں بہنی جادکا۔

ا تنا کہدکراس نے اپنی راہ کی۔ضویب نے جب سنا کہ پینجم خداہ اللہ تھا کے گفار سے اڑنے کو گئے ہیں تو غیرت نے جوش ارا سب سامان و ہیں چھوڑا ایک کموارادر گھوڑا خرید کرجد هرمجامدین اسملام گئے تھے ادھرکی راہ لی لیکن منطق ہے اسٹے شکر کے جانب جانب جانب جانب ہوئے ہوئے سکر کفار پر ٹوٹ پڑے اور جانب جانب جانب جانب ہوئے ہوئے شہید ہوگئے۔

اہمادری سے اڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔

ابوسفیان کوخیال تھ کہ دہ بے خبری ہیں مسلمانوں پر مملہ کردیگا لیکن یہاں آکر لینے کے بجائے وینے پڑگئے ہوسوں نے رسول التہ تیفیظے کو کفار کے آئے کی اطلاع دے دی تھی اور حشورا کرم ہیفظے و نمنوں کے آئے ہے پہنے ہی اپنے ہو انگرد س کے سمتھ مدیدہ یہ برنگل آئے تھے۔ایک مختصر ہے مقابلہ کے بعد ابوسفیان میدان چھوڑ کرواپس چا گیا دونوں طرف ہے کچھ آدمی اس معرکہ میں کام آئے تھے مسلمان ادھر ادھر ہے اپنے شہید بھائیوں کو اُٹھا کرلاتے تھے اور وہن کردیے تھے جب شہید بھائیوں کو اُٹھا کرلاتے تھے اور وہن کردیے تھے جب شہداء وہن ہو چکو تو حضور تھائی نے فرمایالا اُئی کے دوران مجھے اپنے دوست کی دوجار بار آداز سنائی دی کھی ایکھو۔لوگوں کو تجب تھا کہ دوکون خوش قسمت تھا جے حضور اکرم تھائیوں اور سے ٹی ۔حضور تھائے نے ن

خود ہی فرہ یہ میں نے ابوسفیان کے کشکر کی طرف سے ضہیب کے نعروں کی آواز سی تھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کفار کے کشکر برعقب سے حملہ کیا تھا۔

پر کھردر بعد چندی بدحضرت خدیب رضی القدتعالی عند کی انش اُٹھالائے ان کابدن زخموں ہے چھنی ہور ہا تھادہ و خداکی اداہ بین شہید ہو بچکے تھے۔ پر کھردر بعد جب حضرت خدیب کا جنازہ اُٹھایا گیا تو حضورتا جدارہ پر چھائے بھی ساتھ تھے ہو جب نے دیکھ کہ حضور تاجدارہ پر چھائے بھی ساتھ تھے ہو جب نے دیکھ کہ حضور تاجدارہ پر چھائے کا اند بیٹہ ہو جب نے دیکھ کہ حضورت خدیب کو قبر میں اتارہ ہے تھے تو اکا گر رقبق القلب لوگوں کی انگھوں ہے آنسوگر ہے تھے لیکن حضور تھائے کے جو کہ مہرک پر مسکرا ہے تھے لیکن حضور تھا القلب لوگوں کی انگھوں ہے آنسوگر ہے تھے لیکن حضور تھائے کے جہا ہا تھی۔ اس واقعہ کے ددایک روز بعد پر کھوں جہ مجد چہرہ مہرک پر مسکرا ہے تھی لوگوں کے لئے بردی عجب باتھی۔ اس واقعہ کے ددایک روز بعد پر کھوں جہ مجد میں بیٹھے حضرت خدیب کی شہروت اور حضور اکر مہرک بیٹھی ہے کہ جنازہ کے ہمراہ جانے کے متعلق با تین کررہ سے بھی جھوں ہے اور حضور اکر مہرک ایک جھے کہ وہ لوگ پھی ہو چھنا جا ہے ہیں ۔ حضور کے ہو چھنے پر اسک کی طرف میں میں اجازت ہوئی گئی ہو ہوئی کہ وہ اس با پ آپ پر فدا ہوں جس روز خدیب کو دفن کی گئی تھ ہم نے دو تھیب میں بیٹی ویکھیں اجازت ہوئی عشر ہم نے دو تھیب میں بیٹیں دیکھیں اجازت ہوئی عشر کردوں۔

حضور والنظافة كى اجازت وين برصى ابى نورس كى تورسول التعلقة نے فر ما يا خيب كے جنازے ميں استے فرشتے شامل سے كرچلتے جلتے ميرا بوك ان كے باؤل بربر تا اور ان كے باؤل مير سے باؤل بربر جاتے سے جبتم لوگ ميت قبر ميں اتار ہے بينے قو حور ان جنت شہيد كے استقبال كے لئے اس كثرت ہے موجود تيس كے ميں مسكر ائے بغير نہيں رہ سكا كه بد ميں اتار ہے ہے تي خور ان جنت شہيد كے استقبال كے لئے اس كثرت ہے موجود تيس كے ميں مسكر ائے بغير نہيں رہ سكا كه بد اس على اتال كامر تبدد كي كريس خوش ہور ہاتھ ۔ ( سدا خاب )

# کفن بردوش

یہ چاناری ندسر ف سی برصی القد تعالیٰ عنہم میں تھی جگہ رسول القدیمائی کا بروفا دارامتی اب بھی اسی طرح آپ کے منام نام پر جان تھیلی پر رکھتا ہے۔ ہر دور میں ہزاروں واقعات شاہد ہیں ابھی چو دہویں صدی گزری ہے اس میں کئی واقعات اس تشم کے ہوگزرے ہیں۔ غازی علم الدین شہیدا تھارہ سالہ نو جوان اسی کو چے عشق کی یا دگار ہیں جو لا ہور کے قبرستان میں آرام فرماہے۔

# دونوجوان عاشقان نبى آخر الزمان سناللم

ایک کانا م عبدالقداور دوسرے کا میراحمد تھا کلکتہ کے ایک تاجر کتب نے کوئی کتاب چھا پی جس میں رسول القطاعیة کی تصویر دی گئی تھی اس پر ملک میں احتجا جی جلہے ہوئے۔ گڑھی شاہو کے جلسہ میں مولانا ابوالحسنات نے اس ندموم حرکت ے خلاف تقریر کی اور حکومت ہے مطالبہ کیا کہ کتاب صبط کرئی جائے اور پیلشر کے خلاف مقد مہ چلایا جائے اس جلسہ میں ووشہ پید عبداللّداور امیر احمد مجھی موجود تھے۔ایک قلعی گری کا کام کرتا تھااور ووسرار بلوے ورکشاپ کا ملازم تھ جلے کے بعد ان ووٹوں نے اس کا فرکوٹھ کانے لگانے کامر وگرام بتایا اور کلکتہ جلے گئے۔

اس سے قبل وہ کلکتہ نبیں گئے تھے رات مسافر خانے میں رہے تھے ہازار نگلے اور ہر دکان کو تورے و کیھے رہے آخر میں سین گیتا کے دکان پر پہنی گئے وہ یہ نبیل جانے تھے کہ یہی سین گیتا ہے لیکن ان کی بھیرت کہدری تھی کہ یہی وہ مردو دہ سین گیتا کا وُسُور پر بیٹھ ہوا تھ اور اس کا سیلز مین سیڑھی پر جڑھ کر کتابیں ورست کر رہا تھا کہ انہوں نے سین گیت پر ایک چھو نے سے چاقو پر اس پر جمعہ کرویا اور وہ وہ تیں ڈھیر ہوگیا۔ اس کی مدد کو سیلز مین اثر آیا اور وہ بھی زخمی ہوگیا یہ دونوں نوجوان کیکڑے گئکتہ کی عدالت میں ان کو سز ائے موت ملی اور انہوں نے بنسی خوشی اس زندگی بخش موت کو خوش آمد مید کہا۔ (اخبار نوائے وقت اللہ ہور)

### فائده

عشق ایسا اوم ہے کہ جسے بھی اقتدا نصیب ہوجائے وہ جہاں بھر کا امام بن جاتا ہے جیسے آپ نے ان دونوں بھ ئیوں کا حال پڑھا ہے کہ عدی می بچے تھے لیکن اب انہیں ونیا کا امام کہنے کو جی چاہتا ہے۔

# بمائی نے بھائی کو قتل کر دیا

ای اخبار میں ایک واقعہ درج ہوا کے ضلع شیخو بورہ دو سکھ بھائی تھے ایک نے کہیں حضورہ ایک ہے گئیں گئی گئی گئی گئی دوسرے بھائی نے منع کیا کہ کسی کے ہزرگول کو بُرانہیں کہنا جا ہے اس میں دونوں بھائیوں میں تکنح کلامی ہوگئی بعد میں دوسرا۔ بھائی مسلمان ہوگیا اور اس نے اپنے سکے بھائی کوئل کر کے رسول القدیمی کے گئیا ٹی کانبدلہ چکا دیا۔

### فائده

مشہور مقولہ ہے ہا دب ہا نصیب ہے ادب ہے نصیب جس بھائی نے ادب کیا اسے نہ صرف اسلام بلکہ ورجہ شہروت نصیب ہواادر گنتاخ ہے ادب قل ہو کرواصل جنہم ہوا۔

### سوال

اعلى حضرت قدس سره في اى تقابل بين البيع نبي اكرم الفيالية كي شان يره ها كريوسف عديه الساام كي هُنا وي\_

### جواب

یہ قاعدہ مسلم ہے کہ کسی صاحب ثان کی رفعت ومنزلت بیان کی جائے تو اس ہے کم والے کی ثان کی تنقیص

مطلوب نہیں ہوتی اور بدیمی امر ہے کہ سرکار دو عالم بھی کی عظمت و شان و رفعت کے بیان سے کسی کی شان بیس کی نہیں آتی

اس نے کہ آپ تمام انبی علیم السلام کے آتا میں اور انہیں جو پچھ طا انہیں کے صدقہ ملا۔ الٹاائی طرح سے سید ٹا یوسف عیہ
السلام کی عزیت و عظمت میں اضافہ ہوا اور میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا منشاء ہے۔ چنا نچے علا مدمحمو و رضوی صاحب جو مع
الصف من میں لکھتے ہیں کہ میر سے والدمختر مواستاد معظم حضرت مولا نا الحات علامہ ابوالبر کات سیدا حد شاہ صاحب قبلہ مد طعم
الع لی ناظم و مفتی وار العموم مرکزی انجمن حزیب الاحناف بیا کستان الا ہور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اعلی حضرت بریلوی قدس سرہ العزیز کی مجلس میں کسی نے بیم صرعہ بڑھا کہ

شان يوسف بحى تفى باتواى در المحقى

اعلی حضرت نا راض ہوئے فر مایا مد غلط ہے میکہو کہ

شان بوسف بھی بڑھی ہے تو اسی در سے بڑھی

اورواقعی کچی ہات ہے ہورے نبی کسی کو گھٹائے نبیس آئے بلکہ بڑھائے آئے ہیں حضو یونیا ہے کو کسی ہے عزت ندملی ان کومعزز فر ہانے والا ان کارب ہے لیکن حضور ہونیا ہے سب کوعزت ملی۔

> کوچ کوچ مبکتی ہے یہاں ہوئے قمیض پیسفعان ہے برگیشتہ کنعان عرب

# حل لغات

کو چہ کو چہ گلی گلی۔ بوئے ممیض المرتے کی خوشبو۔ بوسفستان ، بوسف عدیہ السلام کے رہنے کی جگد۔ ہر گوشہ کنعانِ عرب ، ملک عرب کے شہر کنعال کا ہر گوشہ۔

### شرح

یہاں ملک عرب کی گئی سرور عالم بھنے کے علبوسا سے مقد سرکی خوشبوؤں ہے ہی ہوئی ہے۔ عرب کے کندان کا است و شہووں ہے ہی ہوئی ہے۔ عرب کے کندان کا است و شہووں ہے ہی ہوئی ہے۔ عرب کے کندان کا است و شہووں ہے ہے کہ خوشبو کے خوشبو کی خبر دی ہے اور ریٹنی پر حقیقت ہے اس لئے مدید پاک کانام طیب طابہ طیب (تشدید اور میٹنی پر حقیقت ہے اس لئے مدید پاک کانام طیب طابہ طیب (تشدید اور میٹنی کو سے بصارت کے سئے کندان ہے اس شعر میں واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ سیدنا پوسف علی نہینا العسلو قالسام کی قوسے بصارت کے سئے کندان ہے روانہ کی تو بعد السام مے کندان ہے اس کی خوشبو محسوں فرمائی اور جب قمیض کو اسموں پر لگایا تو فور آبینائی میں تیزی است رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجبوب کو نین ہوئے گئے ہے وجود یاک کی عطر بیز یوں ہے اس شعر میں امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجبوب کو نین ہوئے گئے کے وجود یاک کی عطر بیز یوں ہے

عرب کا ہر گوشہ کندن کی طرح ایوسفسٹان نظر آیا ہے اور تھری پیریمن کی خوشبوؤں سے بیباں کا کوچہ کوچہ ہر رہگزر مشکبارو خوشبو دارنظر آتی ہے۔

### لطيقه

اعلی حضرت قدس سرہ نے لفظ بوسفیتان استعمال فرما کر اہل فن سے داد لی ہے کہ ایسالفظ ایسے محاورہ میں کسی نے استعمال نہیں کیا۔

# خوشبوئے رسول سولی

فقیراس موضوع کی روایات متعدد مقامات پرنقل کرتا چلا جار ہا ہے لیکن الحمد للد تکرار نہیں ...... الحمد للدنت نیا مضمون سرمنے آتا ہے اور فقیر لکھ ویتا ہے۔خلاصة الوفاء میں ہے کہ حضرت الشہبلی رحمة اللہ نعالی عدید نے فرمایو کہ مدینہ پاک کی خاک مبارک میں ایسی خوشبو ہے جو کسی مشک وعزر سے حاصل نہیں ہو گئی بلکہ یہاں کی خوشبو عجیب ترہے۔ عضرت شیخ عبدالحق محدث وبلوی رحمة الند نعالی علیہ خاک مدید یاک کی خوشبو کا طویل مضمون لکھ کرآخر میں تحریر فرماتے ہیں

عرف من ذاق واجد من عرف. (عِدْ بِالقَاوِبِ)

میجی نااس نے جس نے چکھااور پایا جس نے۔

۔ پھر فرہ یا بخداقطع نظر ہا طنی لذتو ںاور حضورِ قلب کے بینتیجہ ہے بچی محبت اور حسن اعتقا د کااصل حسن وزیبائی جوقلب : کی آبھوں کو حاصل ہوتی ہے وہ اسی شہر یا ک میں ہے۔

> برکجار توریست تایال با کمال ن ست ز تق ب ین جمال

رم قدى مِس ب يادِ لب جال بخش حسور عالم نور مِس ہے چشہ حيوانِ عرب

### حل لغات

بزمِ قدی،فرشتوں کی محفل لب ہوں بخش،روح عطاء کرنے والا ہونٹ یا لم تور،نور کی حالت و کیفیت ۔ چشمہ حیواں ،آپ حیات ۔

### شرح

حضور شیک کے زندگی بخشے والے مبارک ہونٹوں کی یا د (تپ چا) ملاءاعلیٰ کے فرشتوں میں ہےاور عرب کے پانی میں نور کیفیت ہے وہ آپ حیات ہے کم نہیں ہے جوزندگی جاویدعطا کر ویتا ہے۔

### ملأ الاعلى

ویسے تو حضور سرورہ کم الفظ کے ذکر مبارک کے جہ ہے جار وا تک عالم ہیں خصوصیت سے ملاء الاس کا جہ جہ مشکو ق شریف کی حدیث میں ہے حضور سرور عالم الفظ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب تعالی کو سین ترین صورت میں و یکھ جھ سے فرہ یا کہ ملاء الاعلی کس مسئلہ میں جھڑ رہے ہیں۔ (حدیث مظمر تا سنی و ) ان جھڑ نے والوں کا مسئلہ حضور سرور عالم الفظ نے حل فرمایا۔

> یائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب خسرہ خیل ملک خادم سلطان عرب

# حل لغات

القاب، لقب کی جمع نے خسرو، یا دشاہ سر دار نیل ، جماعت ، گروہ ۔ ملک ، فرشتہ ۔ خادمِ سلطانِ عرب ، عرب کے یا دشاہ کا خدمت گزار ۔

### شرح

حضور سر درے کم تفطیقہ کی ہار گاؤ بیکس پتاہ ہے حضرت جبر ئیل علیہ انسلام نے بڑے بڑے او نیچے القابات وخطابات یائے ہیں حضرت جبر ٹیل علیہ السلام فرشتوں کے گردہ کے بادشاہ ہیں تگر عرب کے سلطان تلیستہ کے در کے غلام ہیں۔

# جبريل امين خادم ودربان محمد عبرالم

ریخیل شعرانہ نیں بلکہ حقیقت ہے کہ سید ناجر ٹیل علیہ السلام جملہ ملکوت ہے سر براہ ہونے کے باوجود ہمارے آقا ومولی حضرت محمصطفی عقصے کے در بان اور خادم ہیں بلکے نورونکرے دیکھا جائے تو جبر مل عدیہ السلام کی تخییق بھی حضورسرور عالم ملاقعے کی خدمت کے لئے ہوئی۔

حضرت علامہ اوسف نبھ ٹی قدس مرہ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدی عبدالعزیز و باغ رضی اللہ تع الی عنه فرماتے ہیں و سیدما حسویل علیہ السلام امما حلق لحدمت السی ﷺ . (جو سین رجعہ اصفی ۱۵۳) چبر مل علیہ السلام حضورا کرم تھیا تھے کی خدمت کے لئے پیدا کئے گئے۔ غوسٹے کیبر سیدی عبدالعزیز دہائ رضی القد تعالیٰ عنہ کے اس تول کی توثیق احادیث ہے۔ (۱) اہم بخاری حضرت ابن عبس رضی القد تعالیٰ عنہ ہے داوی کہ بدر کی اڑائی میں حضورا کرم ایک نے قرمایا هدا حسویل مواس فرسدہ علیہ اداو ۃ المحوب ۔ ( نسبہ نسب بعد استی ۲۰۰۹)

بیر چبر میل بین اپنے گھوڑے کی نگامیں بکڑے ہوئے بین ان کے ساتھ جنگ کاپوراسامان ہے۔

(۲) ابو یعلی و حاکم و بیمنی علی مرتضی رضی القد تعالی عند ہے راوی وہ فرماتے بین کہ جنگ بدر میں تین مرتبہ سخت آ عدهی آئی الیسی آئی ہی ہوئی میں نے بھی نہ دیکھی۔ پہلی آ ندھی جبر میل تھے جوا کیک او کھ ملائکہ کے ہم او آئے اور حضور علی ہے کے ساتھ کھڑے ہوگئے دوسری آ ندھی میکا کیل تھے جوا کیک بزار ملائکہ کی فوج کے ساتھ آئے اور حضور علی ہے کہ انہیں طرف کھڑے ہوئے اور تضور علی ہے کہ انہیں طرف کھڑے ہوئے اور تنہری آ ندھی

اسوافیل مول مالف من الملئكة عن میسوة رسول الله بند. ( نه سبدانسنی ۱۰۱)
امرافیل خفی جوایک بزار فرشتول كے ساتھ آئے اور حضور میں بنده بند.
(۳) اور میں بی رہے ہے راوی حضرت انس نے فروایا جنگ بدر میں جن كافروں كوملا نكه نے آل كياان كوجم اس طرح جائے أ

ممن قتلوهم بصوب فوق الاعداق وعلى البدان مثل سمة الدار قداحرق به (نه سربدالمندام) عمن قتلوهم بصوب فوق الاعداق وعلى البدان مثل سمة الدار قداحرق به (نه سربدالمندام) جن كوفر شية قتل كرتے تضان كى كر دنول كے اوپراور جوڑول پر آگ كے جلے بوئے كانشان بوتا تھا۔
(٣) اله ميمنى قد يتى ہے رادى دوفر ماتے بين كه جنگ بدر بين جب بم كى كافر پر تلواراً شماتے تو وہ ہمارى تلوار كے لكنے ہے بہلے اس كامرز بين ہر بين برين تا۔

فعرفت ان غیری قله قتله. ( نصائص جلداصفیه ۱۰) تواسے ہم نے بیم بھا کہ ال ککہ ان کول کرویتے تھے۔

### فائده

بدر میں جبر مل دمیکا ئیل اور ملائکہ حاضر ہیں اور حضور اللی فی کمان میں مصروف جنگ ہیں۔ بیسب جانتے ہیں کہ بدر کے معرکہ میں جبر کے معرکہ میں خصوم ملائکہ جبا دکرر ہے تھے۔ معموم ہوا کہ جبرا دکرر ہے تھے۔ معموم موا کہ جبرا دکرر ہے تھے۔ معموم ہوا کہ جبرئیل و میکا ئیل حضور اللی تھے کے دزیر ہیں اور فرشتے آپ کی فوق کے سیابی ہیں۔
جوا کہ جبرئیل و میکا ئیل حضور اللی جس ان کے سیابی

# رب کی خدنی کی ای کی شہی

### مزيدبران

صرف جبرئیل ہی نہیں بلکہ تمام ملا تکہ حضورا کرم آفیا کی خدمت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ چٹانچیا ہن سعد حضرت عطیہ بن قیس ہے رادی وہ فرمائے ہیں کہ جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی تو حضرت جبر میل ہتھیا روں ہے مرضع ایک سرخ کھوڑ ہے برسوار ہو کرحفنو وراف کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کی

ان الله يعتني اليك و امرى ان لاافار قك حتى ترصى هل رصيت قال نعم رصيت فانصر ف (خصائص جلد اصفحة ٢٠١٣)

: يارسول التعليظة ! مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا کہ میں آپ ایک ہے اس وقت تک ندجدا ہوں جب تک کہ آ ہے ایک جھ سے راضی نہوں کمیں تو کیاسر کار مجھ سے راضی ہو گئے حضورہ کیا نے فر مایا میں راضی ہول۔ چېرئىل علىدالسلام دالىس چلے گئے۔

> حکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد (ﷺ)

اس شان وشوکت پیقر بان کیکن وفا دارامتی ورند غدارامتی تو ایژی چونی کاز ورانگا کرنا بت کرتا ہے جبریل عبیدالسلام : استا واور حضور والله ان کے شاکر د (معاذات ) کہاں جبر مل علیدانسلام یہاں تو بیرحال ہے۔

صدهزاران جبريل اندر بشر بهر حق سوئے غريبان يك نظر

مزيدولاكل فقير كرساله جريل اين فام مربال ميں يزھے۔

بليل ۾ نفي<sup>ند</sup>ر ۾ ڪ**نت** جو پيرمانو

مد وخورثید بیا ختے میں تبدیدی اس

### حل لغات

ملبل، ہزار داستان ،مشہور ریندہ نیل بنیل کنشور ،ایک برندہ جس کے براور گرون نیل ہوتی ہے۔ کیل ، چکور۔ مہ، ه ه کامخفف جا ند-خورشید بهورج - منت بین ، نداق ازات بین -

### شرح

اے پر دانو ااے ثمغ ہوہ وخورشید پر خاموثی ہے جان وینے والو، بلبل چمنستان رسول بنو، ٹیل کنٹھ بنو، چکور بنواور پیارے حبیب سرور یا لم النظافی کے گیت اپنی پیاری پیاری آواز وں بیس گاؤید کیا کہ جہاں کہیں فانی اور عارضی روشنی دیکھی و ہیں مرمئے۔حضور منبح نور علیف کے دیار پاک عرب کے جراغوں کی روشنی کا بدعالم ہے کہ جیا تد وسوری اس کے سامنے شرمندہ ہیں۔

اس شعر میں اہ ماحمد رضافتد س مرہ نے امت کو صطفیٰ علیہ سے لولگانے کا درس دیا ہے اور فر مایا ہے کہ ان سے عشق ومحبت سے تمام کا مسنور جو نمیں گے اس لئے کہ آپ کے سواجس سے لولگا وُ گے غور سے دیکھو گے تو وہ خود آپ کے نظر کرم کا محت ج ہوگا اور آپ سے لورگائے کا فررہ بے مقد ار جمدوش سلیمان بن جاتا ہے۔

ابن الى قى فەخەصىدىق اكبر بن كئے۔

🖈 ائن الخطاب من قاروق اعظم بن گئے۔

🎋 عثمان بن عفان متصذ والنورين بن گئے۔

المن فرز عماني طالب تصحيد ركرار بن كئے۔

یہاں تک کہ آپ کا ہر صحالی اغواث، اقطاب وابدال واوتا دے افضل قرار پا گیا۔

حور سے کیا کہیں مویٰ سے مگر عرض کریں

کہ ہے خود حسن ازل طالب جاناں عرب

### حل لغات

حور، حوراء کی جی اورار دومیں واحد مستعمل ہے ، گورے رنگ والی ایک سیا واور بڑی بڑی آتھوں والی عور تیں جن کی ۔ آتھوں کے ڈھیلوں کا سفید حصد نہا بیت سفید اور سیاہ حصد (تی ) نہا بیت سیاہ چیکدار ہوائی ہے بنتی عور تیں مراد ہیں، موکی ، نام ، مشہور پینج برخداعلی نہین وعلیہ السلام جنہوں نے تجلیا ہے الہی پر نظر ڈالی ہے اگر چہ تا ب ندلا سکے اور بے ہوئی ہو گئے لیکن خدا کے حسن و جمال کی اہمیت سے بے خبر ہیں کیونکہ تجلیات سوئی کے نا کہ کے کرورویں حصہ ہے بھی کم تھیں ۔ حسن از ل، قدیم حسن ، از ل، قدیم ، خدائے از کی کاحسن از لی ۔ طالب جانا ل عرب ، عرب مے مجبوب کا طالب ، چا ہے والا۔

### شرح

ہم حورد ں ہے کیے کہیں خدائے از لی کے حسن و جمال ہے ناواقف میں ہاں موی عبیدانساام ہے ضرور عرض کریں کے کیونکہ انہوں نے کچھ حصہ حسن پر نظر کی ہے انہیں اس کی اہمیت ہے واقفیت ہے کہ خو وخدا ہے از کی کاحسن از لی عرب

کے محبوب کا طالب (یا ہے۔) ہے۔

# ديدار موسئ عليه السلام

تفسیر فاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تور سے یاعرش کے تور سے سوئی کے نا کہ کے برابرا پٹا جلوہ طا ہر فر مایا۔ اس کے ہاوجود

> موی بیبوش رفت زیر قوسفات تو مین است می گمری از تیمسمی موی علیدالسلام صفاتی پرتوسے بیبوش ہو گئے آپ مین ذات کود کی کرتبسم فرماتے رہے۔

# کیا ھے شان احمدی

(۱) موی علیه السلام کوتمن میر و بیدار جواجهار مے حضور علیہ کودعوت و بیدار کی گئی۔

. (۲) موی علیہ السلام کو دیدار کے لئے انتظار کرنا پڑا ہمارے حضور علیہ گئے کتشریف لے جانے تک لا مکان تک انتظار اوسرایا انتظار واپس سرایا ختظر گفتے الظاءوہ جن کا نتظار کیا جائے۔

موی علیدالسلام کے لئے جملہ جابات اُٹھ دیئے گئے موی علیدالسلام کوسفاتی جنوہ سے ایک معمولی جھک سے توازا گیا اور ہمرے حضور واقعے کو عین ذات کے بلا جاب کمل جنوے تھیب ہو گئے۔ موی علیدالسلام بے ہوش ہو گئے یہاں خود ذات حق فرماری ہے "ما گذب الفواد مارای"

## بايرده وايسى

موک علیہ السلام والیس ہوئے تو زوجہ کرمہ نے زیارت کی خواہش کی اس لئے کہ آپ واپس ہوئے تو چہرہ پر نقاب تف کیونکہ چبر ہُ پر نور کی چیک ہے لوگ و کیھتے ہی ہے ہوش ہوجاتے آپ نے نقاب ہٹایا تو چبرہ سورٹ کی طرح چیک رہا تھا یہاں تک کہ نی نی کواپنے ایکھوں پر ہاتھ رکھتا پڑا۔ ( روح ویون پر روہ)

مخالفین کے نا نوتوی صاحب بھی لکھ گئے کہ

رہار ٹی پہ ٹیرے تجاب بشریت نہجانا کجھے بڑستار کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں کہ رضا مجمی ہو سگ حسانِ عرب

# حل لغات

کرم نعت، نعت گوئی کے سلسلے میں بخشش وکرم کرنے والے (منٹی جود کرم)رسول اکرم بیٹی کی جودور نہیں کی جید نہیں کوئی مشکل نہیں۔ سک ، کن مجاز اُشیدا۔ گلستانِ عرب ، عرب کے دہنے والے ، رسول اکرم بیٹ کے نہایت میں و بلیغ شاعر حصرت حسان بن ثابت رضی القد تعالی عنہ جن کوفعت گوئی کے صلے میں خوش ہوکر سر کارہ بیٹ نے اپنی جا ور مہارک اٹار کرعطا فرہ دی تھی۔ اس کے عداوہ اور بہت ہے انعامات عطافر مائے تھے جو نعت ہی کہنے کے صلے میں تھے۔

### شرح

نعت گوئی کے صلے میں بخشش کرنے والے نتیج جود وکرم اللے کے نز دیک بیہ بات کوئی وشوار نہیں ہے کہ مجم کے باشندہ اعلی حضرت احمد رضا خان قدس سرہ کوحسان عربی، شاعررسول عربی بیائے کا کتا ( اوپ کے تیجے پروان کی سے ایسی و فی دار اور خادم بنا دیں یا حضرت حسان کے کئے کا خاوم بنا دے اور یہ بہت بڑا اعز از ہوگا۔

# كمال ادب وتواضع

اعلی معنرت کی شاعری کالوم مخالفین بھی مان گئے بلکہ جولوگ اپنی شاعری کے تھمنڈ میں کسی کو پچھٹیں سیجھتے تھے وہ بھی آپ کوام سالشعر ایشلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اتنا کمال کے باو جود خود سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئے (فام بنے) برفخر ونا زیلکہ اس کی تمناو آرڈ وکرتے ہیں۔

# نعت پاک نمبر ۱۹

پتر اشاه ولي ياه مغيا ن عرب پتر نختي ه من اس ساست بيرون عرب

### حل لغات

چراُ نُها ، دو باره انجرا\_ دلوله ، جوش وخروش \_مغیلان ، ببول کا درخت \_ بیا بان ، جنگل ، میدان \_

### شرح

جھے اپنے محبوب تا جدار ،عرب وعجم ،محدعر بی تابیع کی سرز مین عرب بلکہ اسی سرز مین کے خس و خاش ک اور کا شؤ ں بھر ہے درخنو ں اور جھ ڑیوں ہے بھی انتہائی عقیدت ومحبت ہے اس دیار محبوب میں جا کر بھی و ہاں کی خاک کوچو مااور بھی پھولوں کو آئھوں سے نگایا اور بھی و ہاں کے خار دار درختوں کو دیوانہ دار چو مااور آٹھوں سے نگایا تھااور ان کی خوش تشمتی پر رشک کیا تھا اب دو بارہ بند میں بیٹھے عرب کے بیولوں اور خار دار درختوں کی یاد کا جوش دخروش پھر ابھر آیا ہے اور اب پھر عرب کے بیابان کی جانب میرا دل تھنچ رہاہے۔

# عشاق کا حال زار

اس شعر میں ان عاشقانِ مدینہ کا بیان ہے جوا یک وفعہ مدینہ پاک کی زیارت کر لیتے ہیں اس کے بعد وطن پہنچ کر ان کا کیا حال ہوتا۔

> یاغ فرودس کو جانے جیں بڑاران عرب ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب

### جل لغات

یا پٹے فرووس، جثت الفرووس۔ ہزاران عرب،عرب کی بنبیس۔ ہائے ، در د کی آواز۔صحرائے عرب،عرب کا چیٹیل میدان۔ بیا بانِ عرب بحرب کا جنگل۔

# شرح

جب عرب کے محب اور مدحت سرائے رسول میں اور استانہ وصال کرجاتے ہیں او سید سے جنت الفر دوئ کو چلے جاتے ہیں اور اپنے محبوب و معدوح کی بیاری سرز مین کو خیر باد کہد دیتے ہیں فراق کا تنہائی دردوکرب ہے میرے سئے اس کی جدائی اور اپنے محبوب و معدوم کی بیاری سرز مین کو خیر باد کہد دیتے ہیں فراق کا تنہائی دردو کرب ہے میں سے اس کی جدائی کیسے گوارا کر کے جنت کو جاتے ہیں میرے نز دیک تو میرے محبوب کے دیا رائے ہیں۔ دیار ''عرب'' کے صحراد بربان جنت الفر دوئی ہے کہیں بہتر و جاذب ہیں۔

### مدینہ کیا ھے

بعض لوگ اس حقیقت ہے بے خبر ہیں کہ یہ بینہ پاک جنت الفر دوس ہے بڑھ کر کیوں ہے۔اصل حقیقت ہیہ ہے کہ قبیم مست میں ان ن کو بہشت میں آرام ہے گا در اس کا ہرا کیک خوابشند ہے لیکن اس میں مرکزیت مدید پاک کے مقام کوہوگی فقیر نے ''عجبوب یہ بین' (نسیف) میں تفصیل کھی ہے۔ تلخیص کے طور پر ملاحظہ ہو ۔ (۱) مقام محمود انتقال ترین جگہ اور وہی حضور تقیق کی قیام گاہ وہ مقام کہاں ہے آئے گا بہی قیام گاہ بہشت میں ختال ہوگ جہاں تا آرام فرہ ہیں کیونکہ جملہ خدا ہب کا انقال ہے کہ موجودہ آرام گاہ ہر مقام سے افضل یہاں تک کہ کھبہ دعرش ہے۔ بھی۔ (٢) رياض الجنة مجد بوي كاليك مخصوص حصه جس كے لئے حضور مرور عالم اللے في فرمايا

مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. (صيحين)

میرے گھراورمیرے منبرے درمیان کی جگہ جنت کی کیار یوں میں ہے ایک کیاری ہے۔

### فائده

فقیر نے مجبوب مدینہ میں اوام سم مو دی کی تحقیق ہے بداؤکل ثابت کیا ہے کہ ریاض الحنة کو بہشت میں منتقل کیا جائے

-6

# أتمام مسجد نبوى رياض الجنة

یجی اہ مسمہو دی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ فر ہائے تیں عرف میں تو صرف وہی نکڑا ریاض الجنۃ لیکن درحقیقت تمام مسجد. ریاض الجئۃ ہے۔

# حدود مسجدنبوى سدرالم

یہ بھی متفق علیہ فیصلہ ہے کہ مجد نبوی ہے سرف حضور اللہ تھا نے فر مایا میری مجد (اوق شیف) اگر چہنی اگر چہنی اگر تک بڑھ جائے تب بھی میری مجد ہے۔ (وف الوف و) ۵۰ ہم اھے کے بعد سعودی حکومت نے اس علم غیب کی تا ئید کردی ہے کہ
اب قدیم مدینہ جہاں تک سی بہ کرام رضی القد تعالیٰ عنہم کے مکانات ہے دہ اکثر مجد نبوی ہیں جیں اور مجد نبوی ریاض الحنة
آبہشت کا ایک حصد ہے نتیجہ نکا لئے کہ دینہ بہشت کا ایک حصد ہے۔

# حجرات الرسول جنت هين

مفورولية فرمايا

مابيل هداالبيوت الى مسرى روصة مل رياص الحنة والمسر ترعة مل ترع الحدة (وڤاالوڤاء برحال صحيحين)

ان کے گھروں سے میرے منبرتک بہشت کے باغات میں اور منبر جنت کا ایک ورواز ہ ہے۔

### جبل احد

جبل احد ہا ب الجنۃ ہے جبیرا کہ حدیث شریف میں اور روایا ت صحیحہ میں ہے کہ مدینہ باک کے ہر ورواز ہ پر فرشتہ پہرہ وے رہا ہے اس کئے اس میں وجال کا داخلہ بندہے۔

# امام احمدرضا كاموقف

اہ م احمد رضا قدس سرہ کا موقف ہے جو جملہ عشاق کا ہے کہ جنت اور جنت میں بھی مقام (مدینہ پاک) جمد جنات
کے نے دارالخا افر کی طرح ہوگا اس دقت معلوم ہوگا کہ مدینہ پاک کی کیا قدر دمنزلت ہے اس لئے اب جو بھی مدینہ پاک
سے مند موڑتا ہے اس کے لئے سمجھ کیس کہ اسے بہشت کی ہو تک نصیب شہو جولوگ مکہ معظمہ جا کرمدیشہ پاک نہیں جاتے ان
جبیں بد بخت دنیا میں اور کوئی شہوگا۔

# مدینه یاک کی قدر ومنزلت کاراز

ید سب جانتے ہیں کہ مدید منورہ کی عظمتیں سر کار دوعا کم بھنے کے دم قدم سے ہیں لیکن بیشہر خداتھ کی کامجوب اور پہند ہیرہ ہے۔ آقا دوعا کم بھنے نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کو بجرت فرماتے وفت رب کریم سے دعا فرمائی اے اللہ! تو نے میری محبوب ترین جگہ سے مجھے بجرت کرائی اب تو مجھے اس قطعہ زمین میں آبا دکر جو تجھے سب سے زیادہ محبوب اور پہند ہیرہ جو۔ (مشدرک حاکم)

چنا نچیمعدوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کوئن مشہروں میں سب سے پیارا اور مجبوب و مرغوب شہرمدید منورہ ہے جہاں : اس نے اپنے محبوب علی کا آباد کیا۔

### حذيث

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عندروایت کرتے ہیں حضور مطابقہ نے عظمت مدیدہ کے ذکر میں فرمایا ایمان مدینه کی طرف اس طرح تھینچ آتا ہے۔

### موت مدینے کی

تما سائل محبت مسلمان مدینہ طیبہ بیں اپنی موت اور تدفین پسند کرتے ہیں تواس کا سب سرکا واقع ہے ہے۔ ان کی محبت ہے اور لوگ بیخوا بھی کیوں ندکریں کہ وہاں تدفین کی عظمت ہی بہت ہے۔ موطا امام ما لک میں حضرت بیخی بن سعید رضی اللہ تعقید کی عندے مروی ہے کہ یہ بینہ موجود گی میں ایک شخص نے کہا کہ موم اللہ تعقید بید اللہ تعقید کی عندے مروی ہے کہ یہ بینہ کی حضورت کے سے بیا چی شرکانہ نہیں ہے حضورت کے نے بہا کہ اس شخص نے عرض کیا یارسول اللہ تعقید اللہ اللہ عظم اللہ مومن کے لئے اچھا شرکانہ ہے اس کے مقابلے میں گھر پر مرما اچھ المیکن نہیں ۔ حضورت کے لئے اچھا شرکانہ ہے اس کے مقابلے میں گھر پر مرما اچھ شرکانہ نہیں ۔ حضورت کے لئے اچھا شرکانہ ہے اس کے مقابلے میں گھر پر مرما اچھ شرکانہ نہیں ۔ حضورت کی قطور زمین اللہ بین میں میکراس سے افضل ہے اور کوئی قطور زمین اللہ نہیں ہیکراس سے افضل ہے اور کوئی قطور زمین اللہ بین حضرت رافع بن خدی رضی اللہ تو بی عند ہے روایت ہے جہاں مجھے اپنی قبر پسند ہو سوائے مدید کے مسلم شریف ہیں حضرت رافع بن خدی رضی اللہ تو بی

# المدينة خير لهم لوكانوايعلمون.

یعنی مدینه منوره ان لوگوں کے لئے بہتر ہے اگر جانے ہوں۔

جیمی میں ارشاد نبوی ہوگئے ہے جوشخص مدینہ میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہواں کو چاہیے کہ مدینہ ہی مرے اس نے کہ جوشخص مدینہ میں مرے گامیں اس کا گواہ اور سفارشی بنوں گا۔

القد کریم جل شاند نے اپنے محبوب اور پہند بیرہ ترین شہر میں اپنے محبوب پاک منطقہ کو بسایا سر کار دوی مہنے گئے نے
اے حرام فرہ یو اس میں موت اور تدفین کی عظمت بیان فرہائی اور سید عالم ایک قات مقدس زمین میں آرام فرہا ہیں ان وجوہ
سے اس سرزمین کی فضیلت وعظمت میں اضافہ ہوتا گیا ہے۔ اب ہمارے لئے بدکئی وجوہ ہے محترم مشہری لیکن سب سے
برابا عشاقہ ہم رے آقاومولا کا نتات کے آقاومول منطقہ کااس سرزمین میں آشریف فرما ہوتا ہے۔

اور ہم جیسے گئے گاروں کوتو سر کارون ﷺ نے اپنے کھاتے میں ڈال رکھے بیں کہ''الطالح کی' جن ہے کوئی غلطی بھی سرز و: ''ہوجائے ان کے لئے تھم بہی ہے کہ مر کارون کے گئے کی ہارگا ہٰ جیکس بناہ میں حاضر ہوں ۔سور ہُ النساء میں ارش دِخداد ندی ہے

ولوامهم الا طلمو الفسهم حاء و ک فاستعفر والله واستعفر لهم الرسول لوحد والله تواما رحيما اوراگر جب وه اچی جانول پرظلم کریں تو اے مجبوب علیہ تمبارے حضور حاضر ہوں اور رسول التعلیہ ان کی شفاعت فر ، ئے تو ضروراللد کو بہت تو برقبول کرئے والام ہریان یا کیں۔

پھر جب خلطی کرنے والے کسی جرم یا گناہ کے مرتقبین بارگاۂ مصطفوی تیلیجہ میں حاضر ہوگئے تو القد کریم نے اپنے محبوب پاک مقابلہ کوفر ، دیا کہ ایسول کورحمت دہخشش کی تو پیرستا دیں۔سورۂ الا نعام میں ہے

واذاحاء ك الدين يومنون بايتنا فقل سلم اليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوء انحها لة ثم تاب من بعده واصلح فانه عفور رحيم اور جب تمہارے حضوروہ حاضر ہوں جو جوری آنتوں پرائیان لاتے میں تو ان سے فرماؤیم پر سلامتمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کرلی ہے کہ تم میں جو کوئی نا دانی ہے کھ پر انک کر بیٹھے پھر اس کے بعد تو بہ کرے اور سنور جائے تو بے شک اللہ بخشے دالا مہر یان ہے۔

چنانچہ جومومن اپنی غلطیوں پر شرمند ہ تو بہ کرتا ہوا آستا نہ نبی کریم ہوگائے حاضر ہو گاا ہے حضور سید عالم ہوگئے کی جانب ے السلام علیم کا تخذ نصیب ہو گاتو اس کی بخشش و غفر ان میں کیا شک رہ جائے گا۔

وہ شخص تو بہت خوتی قسمت ہے جہ مدینۃ النبی ہوگئے میں حاضری نصیب ہواور وہاں ہے سرکارِ دو یہ مہلکے کے دوہ اپنے السلام علیکم کاعز از حصل کر لے لیکن جب تک وہاں حاضری کی تمنا پوری نہ ہو تختص کے مرتکب مومن کوچا ہے کہ دوہ اپنے آپ کو در بارِ مصطفوی تعلیق میں حاضر کر سے خضوع وخشوع اور محبت وعقیدت کے ساتھ درو دوسلام کا نذرانہ چیش کرے۔ احد ویدی مبارکہ بین ہے کہ مرکا ہوگئے اپنے محب امتی کے درو دوسلام کا جواب عطا فرماتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بھی آپ کو احد میں میں اسلام علیم کاعز از نصیب ہوگیا تو سمجھے کہ آپ نے غفران و بخشش کی حد کوچھولیا۔

سرکار دون کم افتی کے روضہ باک کی زیارت کے قصد ہے مدیدہ منورہ میں حاضری دیئے ہے سرکار دون مرافیہ کی ۔ شفاعت نعیب ہوج تی ہے۔ دار قطنی میں ہے آقاومولی میں کے نئے فرمایا جو تحص میری قبر کی زیارت کرے اس کے سئے فیمری سفارش لازم ہوجاتی ہے

# من زارقبري وجبت له شفاعتي.

طبرانی میں حضرت ابن عمر رضی القد تغانی عندے روایت ہے سر کار دوعا کم سیکھنے نے فر مایا جوز انزمیرے پاس آئے۔ اوراس کا مقصد محض میری زیارت ہوادر وہ میری زیارت کے علاوہ کوئی اور مقصد سفر نہ ہوتو میرے سے لازمی ہے کہ میں اس سفار شی شفیع بن جاؤں۔

بیمجی میں حضرت انس رمنی الند تعالی عندے بیدہ دیث پاک مروی ہے کہ جو شخص آؤا ب کی نیت ہے دید میں میری زیارت کرے دہ رد زحشر میرے پڑ دس میں ہوگا اور میں اس کا سفارشی ہو نگا۔

ان احادیث مبارکہ ہے میہ جھی ثابت ہوتا ہے کہ مدینہ پاک میں حاضر ہوکر روضۂ مقد سر کی زیارت کرنا خود مضور اللہ ہی کی زیارت کرنا ہے۔

> عیقی یا تیں تری دین ت<sup>جم</sup> ایمان عرب نئین حسن تریان تجم شان عرب

### شرح

اے محبوب عرب و بھم اللے گئے آپ کی ملیٹھی میٹھی پیاری پیاری یا تنیں ہی بھم والوں کا دین اور عرب والوں کا ایمان ہے اور آپ کاحسن نمکین مجم والوں کی روح و جان اور عرب والوں کی سرایا شان ہے۔

# گفتگوئے مصطفی شواللہ

حضورسرور، لم المنطقة كي ميشى ادر پيارى پيارى گفتگونجميول كادين ادر عربول كاايمان كيون شدمو جب خو دانقه تعالى كو محبوب كي گفتگوم غوب ومحبوب بلكهاس كي قتميس يا دفر ما تا ہے۔

# قرآن مجيد

وقيله يارب ان هولاء قوم لايومنون (ياره ٢٥)

عصرسول کے اس کہنے کا تم کمیرے دب بیلوگ ایمان نبیس الاتے۔

و مايسطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ( مورو تجميم مروت الهوروم) اورية في الهوى الله وحى يوحى الهوائل عن الهوى الهوى الله وحى يوحى الهوائل عن الهوى الهوى الله وحمالة الله الهوى اله

### احاديث مباركه

حضرت عبداللد بن عمر رضی الله تعالی عنبما فرماتے بین که حضور علی جو پیچه ارشاد فرماتے بین لکھ لیتا تھا تا کہ یاد کرسکوں۔ ایک دفعہ قریش کے بعض لوگول نے کہا کہ بہتمباراعمل درست نہیں اس لئے کہ حضور علی کے مختلف احوال بہوتے بین بھی خوش ، بھی رنج ، بھی خصد دغیرہ دو زانسان جو بات خصہ بین کہد دیتا ہے دوسری حالت بین نہیں کہت اس سئے تمہارا ہر گفتگو کا کھنا درست نہیں۔ حضرت این عمر رضی اللہ تعالی عنبمانے فرمایا اس سے بیں متاثر ہوکر

فاسكت عن الكتاب فذكرت دلك الى السي

میں نے آپ کی منتگو کوکھنا چھوڑ دیا اور حضو والف کے عرض بھی کردیا۔

آپ نے اپنے مشافدی کی طرف اشارہ کرے فرمایا

اكتب فوالذين نفسي بيده مايخرج منه الاحق.

لکھ یا کراس کی قسم جس کے قبضہ میں میری بان ہاس سے حق کے سوائے کھ خارج نہیں ہوتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک وفعہ حضور علی ہے تے سحابہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے فر مایا کہ جو خبر میں ویتا ہوں وہ یقیناً القد کی طرف ہے ہوتی ہے اس میں کسی تشم کا شک وشبہ نیس ہوتا۔ سحابہ نے عرض کی انك تداعنا يارسول الله.

يارسول التعليقة بم يجهى بهي أب خوش طبعي تو فرمات بي البيانية فرمايا

اني لا اقول الاحق.

دراصل مدمسئلہ فنائیت کا ہے میدوہ سمجے گا جو مقام فنائیت ہے واقف یا کم از کم اس پر یقین رکھتا ہے میدمسئد حدیث مذکورے بھی ٹابت ہے۔

# رب اشعث اعبر مدفوع بالابواب لو اقسم على لله لابره

بہت ہےا ہے لوگ میں جن کے بال الجھے ہوئے اور گردوغبار میں اٹے ہوئے ہوتے میں ایسے خشہ حال ہوتے آ ہیں کہا گروہ لوگوں کے دروازوں پر جا تمیں تو لوگ حقارت ہے انہیں دھکا دے کر ڈکال دیں لیکن خدا کے دریا رہیں ان کی محبوبیت کابین کم ہے کدا گروہ کی بات کی تنم کھالیس تو پروردگار عالم ضرور ضروران کی تنم پوری فرما دیتا ہے اور ان کے متد ے جوہات اللے ہوہ ہوری ہوکرر ہتی ہاس کا خلاصہ یہ بہت ہے۔

گفته او گفته الله بود گرچه از حنقوم عبدالله بود

ان كاكبر جواكلام اكرچ الله كے بندے كى زبان كاكر باہے مرتم يہ مجھوك و الله كافر مان ہے جوايك بندے كى ز بان ے نگل رہا ہے گویا جو پچھان کی زبان ے نگل جاتا ہے وہی تقدیر النی ہوا کرتی ہے۔حضرت مولا نا روم انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد قرماتے ہیں کہ

هست ادوریائے وحدت رانهنگ

یے ادب ہرگز باشی باملنگ

### خبردار

ہرگز مجذ و بوں کے ساتھ بھی ہے اولی مت کرما میلوگ دریائے وصد کے مگر مجھ میں جس طرح مگر مجھ دریا میں بے خوف دخطر پھرتا ہے اس طرح ہیاوگ ہرخوف وعم ہے بے نیاز ہوکرد نیامیں جیلتے پھرتے رہے ہیں کرچه ظاہری شوداز خاکسار باطنش از نور معنی برشار اگر چہ ط ہرمیں بیلوگ فاک آلود میلے کہلے ہوتے میں مگران کے باطن کونور حق ہے مالا مال مجھو اقاره ۱ حدید رافی کند از این از جها دا سنطال کند

مرنے ہے پہلے بندہ خود کو فی کرے پھر جہان دین دو نیامیں شاہی کرے

اب تو ہے گریہ خول گوبر دامان عرب جس میں دولعل تھے زبرا کے دہ تھی کان عرب

# حل لغات وشرح

گرید، آنسو۔ دا ان عرب عرب کے دامنوں کے گہر (من ق) لعل الله کامعرب اس خ قیمتی پھر ، یا توت ۔ زبرا، گئت جگررسول ہیں تھے حضرت فاطمہ الزبرارضی الله تعالی عنبما کالقب مبارک اس لئے کہ ان کارنگ بھول کی طرح تف کان عرب عرب کے دامن میں رکھ دیا تھ جنہیں عرب ہی لوگوں نے ظلما ماد کرشہید کر دیا اس کے بعد عرب کے دامن میں خون کے آنسو ہی گو ہرنا یا ہ ہے ہوئے ہیں لیونی جرفت جوان دولعلوں ہے جبت وعقیدت رکھتا ہے ان کی شہا دے اوران پر کئے گئے طلم وسٹم پر دد آنسو ضرور بہا دیتا ہے۔

دل وہی دل ہے جو ایکھوں سے وہ جیران عرب ایکھیں وہ ایکھیں ہیں جو دل سے ہوں قربان عرب

### أشرج

دراصل دل وہی کہلانے کے لائق ہے جواپی آتھوں ہے عرب کے عجائبات وزرین اشیاء کا نظارہ کرکے جیرت زوہ'' ہما بکا''رہ جائے ادرآ تکھیں درحقیقت وہی کہلائیں گی جودل وجان ہے عرب کے قربان ہوجائیں اس لئے کہ عرب محبوب کریم منطقہ کا دیس ہے ادرمجوب کا دیس بھی محبوب ہوتا ہے۔خود حضورہ ایک نے فرمایا

احدوالعرب قاسی عربی والقرآن ولسان اهل الحدة عربی عربی عربی والقرآن ولسان اهل الحدة عربی عرب عرب عرب بیار کردال کے کہیں عرب اور آن عرب بیار کردال کے کہیں عرب وقت کی میالس الم کی ول میں ہائے کس وقت کی میالس الم کی ول میں کہ بہت دور دے خار مغیال عرب

### حل لغات

ہائے ،کلمہ،افسوس، اس سے در دوانمدہ ہ کا پینہ چلتا ہے۔ لگی پھاٹس، پھاٹس لگنا، تنکا چیھٹا،لکڑی کار بیٹہ،جسم میں گڑ جانا۔الم،درو۔

### إشرح

میرے دل میں دیار محبوب کی بیاد کے در د کی چھاٹس ہائے کیے عجیب وقت میں چیجی ہے کہ عرب کے بیولوں کے
کا شخاتو ابھی بہت دور دراز ہیں ابھی ہے در دواضطراب قلق اور تڑپ بہت ہی جا نکاہ ہے۔

انس گل کے نہ ہو وہس کی رکھ ڈی پر
پیمولتے ہیں ہے فصل گلتان عرب
کیمولتے پیملتے ہیں ہے فصل گلتان عرب

### حل لغات

فصل کل موسم بہار۔وصل مجبوب سے ملا ب۔آس امید۔

# نشرح

بہار ہیں بے فصل بھی پھو لتے بھلتے رہتے ہیں موسم بہار کے متاب نہیں۔ : بہار ہیں بے فصل بھی پھو لتے بھلتے رہتے ہیں موسم بہار کے متاب نہیں۔

> مدتے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلتانِ عرب

### هل لغات

کھی عجب رنگ ہے، چھی عجیب کیفیت ہے۔

### شرج

چمنستان عرب کچھالیی عجیب کیفیت ہے چھولا ( علا ) ہے کہ جرروز لا کھول چمن ( انتخے ) اس پر قربان ہونے کے کئے چلے استے ہیں۔

اس میں حضور سردرے کم ہیں گئے کی محبوبی کشش کا ذکر ہے کہ آپ کے طفیل عرب کی جانب لاکھوں بندگان خدا ہر دور میں حضری کا شرف عاصل کرتے ہیں مثاماً موسم حج میں کہے بندگان خدا حاضری دیتے ہیں اب تو عمرہ کا بہانہ کرکے بے شہرے شقان رسول تفایق حضری ہے مشرف ہور ہے ہیں بالحضوص مدینہ طبیبہ کی بیتا بی ویدنی ہے کہ سعودی اپنے قانون کو جتن ذیا دہ متحرک کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہزاروں کی تعدا دہیں روزا نہ آجار ہے ہیں ادھروہ بے قانون نے لوگوں کوٹرکوں پر لا دکرجدہ تک چہنچتے ہیں آت ان کی واپسی پر لے جائے والوں سے بڑھ کرنے آنے والے آجاتے ہیں۔

عندمیں ہے بھرت میں کے مات میں

# گل بابل او ترتاب هنان عرب

### حل لغات

عندلیبی په بعثد لیب ہونے پر نغمہ سرائی پر۔

### شرح

پھل اور بلبل دونوں گلستانِ عرب کے عند لیب ہونے اوراس کی ثناء میں نغمہ سر اہونے پرلڑ تے جھکڑتے اور آپس میں کٹے مرے جارہے ہیں۔گلستانِ عرب میں پھھا ساہر کیف ہے کہ جس کی وجہ سے گل وہلبل دونوں ہی بے قرار کئے ہوئے ہیں۔

# نبی پاک شرالہ کا حسن و جمال

شعر میں اشارہ ہے کہ جملہ حسینان عالم ہے حسین تر حبیب خداشی کی ذات ہے کہ جن کے حسن و جمال پر جملہ ' عشاق بلکہ خودان کے معثوق اپنے حسن و جمال کے باوجود حبیب خداشی کے حسن و جمال کے گرویدہ ہیں۔ .

# زُخ اشور

حسنور اکرم الله کاروئے مبارک جو جمال البی کا آئینداورا نور قبل حق کامظہر تفاحضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عندو کیھتے ہی بکاراً شھے

رخ مصطفی میں ہے وہ آئینہ کداب ایما دوسرا آئینہ نہ ہماری برم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں

### فائده

خداد ند ذوالجلال نے اپنے پیارے رسول الفیقی کی خلقت اپنے نورے فرما کر بشری لباس میں اس سے مبعوث فرویا تا کہ ان ن رشد دہدایت کی دولت ہے ہم فراز ہو سکیں۔ اگر حضور علی اپنے حقیقی حسن و جمال میں جلوہ گر ہوتے تو ان ن ناہر ف فیض و ہر کت ہے بلکہ دیدار پُرانوار کی سعادت ہے بھی محروم رہتے۔ چنانچہ محققین عماء فرماتے ہیں (۱) محدث دہلوی رحمۃ القد تع کی علیہ یدار ن النہ ج جدد عشقہ ہوں مار قام فرماتے ہیں

ا محمد ما بین را بین و مشده هم بیره ۱۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ما در حمد و کم در ۱۵۰ و بین شود مند و ۱۵۰ می شود مند و ۱۵۰ ما و و که در در در در شدر ما ۱۹۰ م گر نقاب بشریت پنوشیده بودج هیچ کس را مجال بطر و ادر اك حسس او و مك التدنق في في البيغ بيار مجوب المالية وحسن تمام عطا فرمايا بـ

(۲) اہم قرطبی رحمۃ القد تع کی علیہ فر ، تے بین کہ آنخضرت علی کا تمام حسن و جمال ہم پر ظاہر نہیں ہوا۔ بیالقد تعالی کا خاص فضل وکرم ہے درند آنکھیں آپ کے دبیرار کی تاب ندلا سکتیں۔

(۳) علامیلی قاری محدث بنتا سیال بشت تا شمیال به باسخد - پرسرور عالم این کا کینستان کا تذکره ان اغاظ میں کرتے ہیں

قالعص المحققين ال حمال سيا على كان في عاية الكمال و ال مل حمله صفائه و كثرة صيائه على ماروى ان عودته كال يقع بورها على الحدار بحيث يصير كالمراه يحلى على ماقابله من مره ولكر الله ستر على اصحابه كثيرا مل ذلك الحمال الرهر والكمال اليا هرادلوبرر اليهم لصعب النظر اليه عليهم.

: بعض محققین نے بیان فرہ یا کے سرور عالم ، نور مجسم تفظی کا حسن و جمال انتہائی درجہ کمال پر تھا۔ردایات سے ثابت ہے کہ حضورا نور قابی کی نور دیواروں پر پڑتا تھااوروہ دیواریں آئینہ کی طرح حضورا نور قابی کے نور کی دکایت کرتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے حضورا نور قابی کے دوشن جمال اور نورانی کمال کوصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نگا ہوں ہے پوشیدہ رکھا کیونکہ اگروہ پوری آب و تا ب ہے جبوہ آئین ہوتا اور کھمل جمال ظاہر ہوجا تا تو صحابہ کوآپ کے چبر ۂ انور کی طرف و کھنا مشکل المحدد تا

(٣) يمي علامه موصوف اي كتاب كي جدد عنيه الركطة بي

قال بعص اصوفية اكثر الناس عرفو الله عروحل وما عرفوا رسول الله على المشرية عظى المارهم.

صوفی نے کرام نے فرہ یہ ہے کہ اللہ تعالٰی کی معرفت اکثر لوگوں کو حاصل ہے گررسول اللہ علی ہے کی معرفت نامہ کسی کوبھی۔ حاصل جبیں اس لئے کہ صنور علیہ ہے کابشری حجاب ان کی ایکھوں کے لئے پر وہ ہے

یعن آپ کابشری لبس آپ کی حقیقت نفس الامری کوظا برنہیں ہونے ویتا۔

(۵) خودرسول اكرم الفيالة في يون ارشاد قرمايا

ياابابكر لم يعرفني حقيقة غير ربي.

ا الويكر جھے جيراحقيقت بيل بيل ہول مير سارب كے سواكل في نديجيانا۔ (مطلق مر ت)

ثم ذات ضدا ہے شہ جدا ہو شہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جائے کیا ہو

(۲) حضرت شاہ ولی القدص حب دہلوی اپنے والد ماجد شاہ عبدالرجیم صاحب رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ عبیہ ایک بجیب وغریب خواب اپنی کتاب درالشمین فی مبشرات النبی الامین میں نقل کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد جب سیدعالم الفیلیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللّہ علیہ تھی کے مصر کی مشرف ہوئے تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللّہ علیہ تھیں تکر جناب کود کھے کر سی پرائیں کیفیت طاری نہیں ہوئی ہد کیا ہات و دیے ؟

فقال السي عمالي مستور عن اعين الناس عيرة من الله عروحل ولوظهر لفعل الناس اكثر مافعلو احين واؤ يوسف.

حضور والله نے فرمایا! اے عبدالرحیم القد تبارک و تعالی نے غیرت کی وجہ ہے میر احسن و جمال نوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھ ہے اگر میراحسن و جمال آشکار ہوجائے تو لوگوں کا حال بھی اس ہے بھی زیادہ ہوجو یوسف علیہ السایام کود کی کر ہواتھ اک جھنگ وسے کی تاب خبیں عالم کو

وه گر جدوه کریں کون تماشائی وی

مولوی محمد قاسم بانی دارالعلوم و بوبندنے کیا خوب کہا

رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت نہ جانا کون ہے کچھ بھی کی نے جزمتار

جهرے علاقه سرائیکی کے مشہور عالم وین حضرت علامه مولا نامحد بارصاحب گرهی اختیار رحمة اللہ تعالی عدیہ فر ماتے :

#### حل لغات

کہاں بھول کیرں ڈرکا کا م ، کہاں بھول جیسی ترم ونا زک چیز اور کہاں ان بھولوں ہے کا ٹوٹ کا کام۔ وامن کش ، وامن کھینچے والا\_گل خندان ،کھلا ہوا پھول\_

#### شرح

اے ہیارے مجبوب میں آپ کی رحمت کے قربان جاؤ کیسی خو بی کے ساتھ فرم و نازک بھولوں سے کانٹو ں کا کام<sup>ا</sup>لیا گیا ہے۔

لیتیٰعرب کے تھلے ہوئے بھولوں نے خودبلبلوں کے دامن دل تھنچ لئے کہ برحسین اور ہر بلندخواہ وہ نبی ( سیاسلا ) ہویا فرشتہ (ادبی ماہ ردیکرعواس و ت ی بیا۔ )حضور سرور عالم اللہ کے سرشار ہوئے کو بے تا ب ہے۔

# أنبياء عليه السلام

مرنبی علیدالسلام کے ذکر خیر کی گنجائش کہاں۔ چند حضرات کے متعلق عرض کر دوں

# آدم عليه السلام

: (۱) حضرت آوم علیه السلام کاحمنسور سرور عالم الفظی کی یا دمیس و فت بسر کرنا سب سے زیا دہ منقول ہے مثل آپ ہے اکثر سنا : جاتا تھ

#### یا ابنی ظاهر ویا ابای معنی

ميرے بيٹے طا ہر ميں اور باطن ميرے دب (اسل)

(۲) پیدا ہوتے ہی حضو یونیا کا اسم کرای برجگہ منقوش ومرقوم دیکھا۔

(۳) ملائکہ کے بجدہ کی دجہ پوچھی تو القد تھ لی نے اپنے حبیب تعلیقاتھ کے نور کا بتادیا عرض کی میں بھی زیارت کروں تو تو رقحمہ می ان کے انگوٹھوں کے مقدم پر طلع ہر کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے آگھوٹھوں کوچو ما جو تا حال آپ کی اولا دہیں سنت (طین ہے۔ ( کنز العیاد)

(۷) جب زمین پرتشر بیف لاے محرون و مغموم خطی القد تعالٰ نے جبر میل عبیدالسلام کواذ ان سنانے کا فرمایا آوم عبیدالسلام نے آپ کواسم گرامی من کرسکون پایا۔(مدراج)

(۵) تین سوسال رونے کے بعد اپنی معافی کے بعد نبی پاک ایس کرامی وسیلہ چش کیا۔ ( متدرک بعد منفی

١١٥) مزيددا قعات اور تفصيل فقير كماب' شهدت ميني المشحم (عيفة) البيل بـــ

#### کشتی نوح

معاری میں ہے کہ جب نوح علیہ السام میں تیاد کرنے پر مامور ہوئے فرمان الی پہنچا کہ ایک بزار ایک ہوئیں تختے ہو تیب محاری میں ہے کہ جب نوح علیہ السام مے اور ہر تختے پر ایک ایک نی کا مام لکھ دیجئے ۔ حضرت نوح علیہ انسام مے بہو جب تھم الی تمام تختوں پر انبیا عیب مالسام کے نام لکھے بھر تحو پایا بہت السام کے نام لکھے بھر تحو پایا بہت معنظر ہوئے کہ دوز محنت رائیگاں ہوتی ہے۔ وی الی آئی تھم ہوا کہ اے نوح عیہ انسام مان اساء کو جمارے نام سے ابتدا کرو اور ہورے کہ دوز اندی پریش نی ہے بھیں گے۔ اور جہ رے حبیب السام میں نام محوجونے سے محفوظ رہیں گے اس کے بعد آپ دوزاندی پریش نی سے بھیں گے۔ چنانچے حضرت نوح علیہ السام نے ایسابی کیا کہ سب سے پہلے نام الی لکھا اور بعد از ال حضور سید عالم الله کا نام منقوش کی جب حضور اکرم بھی کا کام منقوش کی جب حضور اکرم بھی کا کام منقوش کی جب حضور اکرم بھی کا کام منقوش کی الله کا اور ایک کی الله کا داری کی منتوش کو جب حضور اکرم بھی کا کام منقوش فرما چکاتو ملاء الاعلی نے ندادی

#### يانوح الان قلتمت سفينتك

یعتی اے تو ح علیہ السام اب آپ کی کشتی تن م اور کامل ہوئی۔

حضرت مولا ناجا می قدس سره السامی فرماتے ہیں

### بجودی کے رسیدے کشتی نوح

رجودش گرنگشتي راه مفتوح

کشتی نوح کے تمام شختے جوڑ دیئے گئو آخر ہیں صرف چارتختوں کی جگہ باقی رہ گئی تو حضر ہے جمرائیل عبیدالسام ہے۔
ہمشورہ کیو کدان چارتختوں پر کن اساء کولکھا جائے۔ حضرت جمرائیل عبیدائسام نے فرمایا اے شینا الانجہا ءمر کار دوع مسلط کے چار دوست ہو نگے ان تختوں پران کے نام لکھ دیئے جائیں یہ جارتا م اسلام کے درخشاں ستارے بیں ان اساء کی برکت ہے آف ہے سادی ہے تحفوظ رہا جاسکتا ہے چنانچے حضرت نوح علیدائسام کی یعظیم الشان کشتی انجیاء کرام کے اساء گرامی اور صحابہ درضوان القدت کی علیم المجمعین کے نامول ہے معمور ہوگئ ان با کیزہ نامول کی برکت ہے اس تاریخی طوفان ہے تحفوظ رہا۔

اس طرح اگران ن القد تعالیٰ کی محبت انبیا علیهم السلام کی تقید این سر کار دوعا کم این کا تباع اور چهار صحابه رسول کی اغت ہے آراستہ نہ ہوگا دراس کے دل پر بیا سائھش نہ ہوں گے تو طوفا ن برزخ سے اپنے آپ کوسلامت نہیں لے جائے سکے گا۔ معاری آلدیو قاطِداول

أر به المدر الإراداء الله

# الدائم بالش قبالد نون زام ق النيا

(عارف جا می قدس سره)

اسی طرح شیث وا در لیس اوران کے بعد آنے والے انبیاء نمیناوعلیہم اسلام یہاں تک ایرا جیم عبیہ السلام اور لیفقو ب و دیگر حصر ات اپنے دور میں گل خندانِ عرب کی یا د کے دیئے جلائے رکھے۔ تفسیر ابن جربر میں ہے سیدناعلی المرتضٰی رضی القد تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے

لم يبعث الله بنينا من ادم فمن دونه الا احد عليه العهد في محدم لنن و هو حي ليؤمين به ولينصرته ويا خذالعهم بذلك علے قومه.

#### فائده

جن پرحسن کونا زقف وہ بھی ہی رے حضو مان کے کے حسن کے متوالے۔

# حضرت يوسف عليه السلام كونجات ملى

حضرت بوسف علیہ السام کوچہ کنعان میں بعض غیبی احوالی دائعے ہوئے چانچہ درجات جنت حور وقصور دیکھے، عرش مجید کو طائکہ کی توری جماعتوں کے ساتھ ویکھا، عرش کے اردگر دیے ماحول کو طاحظہ کیا، بہت سے طائکہ کو شغولی استغفار پایا۔ حضرت بوسف علیہ السام نے حضور فیلغظ اور آپ فیلئے کی امت کے بارے میں بوچھا تو اللہ تعالی نے بتایا حضور نبی الرحمة و شفیح الامة بیں ۔حضرت بوسف علیہ السام نے حضور فیلئے کی برکت سے اس مصیبت سے نجات چاہی اللہ تعالیٰ نے اس شفیح الامة بیں ۔حضرت بوسف علیہ السام کی برکت سے اس مصیبت سے نجات چاہی اللہ تعلیہ نام کی برکت سے اس محیب نوکی میں ایک ایسا درخت بیدا کیا جس کی شاخیس کناروں کوچھور ہی تھیں میوے کیے اور بوسف علیہ السام کی عبر وقنا عت کا تمرہ بن کرخوراک ہے اور پھر حضور تو تھی گیرکت سے اس جا و قناعت سے نجات پائی اور حضرت کی دولت اور عزیت و منزلت کے مقام پر بہنچہ (معرن النہ تا جدا)

## موسیٰ علیہ السلام کی تمنا

حضور سروی کم ایستان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موک عدیہ انسام کو وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل کو فہر دے دیں کہ جواحمہ نہ ہوئے گا اے دوزخ میں ڈالول گا۔عرض کی اے میرے پرور دگاراحمہ کون بین فرمایا میں نے کوئی مخلوق اس سے عزت والی نہیں بنائی میں آ سمان وزمین کی تخلیق ہے پہلے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پرلکھ اور جب تک ان کی امت کون ہے؟ تک ان کی امت کون ہے؟ میں داخل نہ ہولے میں نے تم م مخلوق پر جنت حرام کی۔عرض کی المی اس کی امت کون ہے؟ فرہ یو وہ بڑی حمد کرنے دائی ہے اور بھی ان کے صفات جلیلہ بین عرض کی المی مقدم

ہیں اس لئے ان کے نبی نہیں بن سکتے پھرعرض کی جھے اس نبی کا امتی بنا اللہ نے فرمایا ریبھی نہیں ہو گاہاں دارالخلد میں انہیں اور آپ کوجمع کروں گا۔

> کرد نعتش خدا بخلق عظیم گفت برمومنال روف ورحیم

## حضرت داؤد عليه السلام كاوجد

حسرت دا دُوعظیہ السلام کابارگا ۃ البی میں دعا کی اے اللہ میں جب زبور کی تلاوت کرتا ہوں تو بیٹھے ایک نورنظر آتا
ہے میرامحراب خوشی ہے جھو مے لگتا ہے اور میرا قلب ویگرا نتائی راحت محسوس کرتا ہے میرا ججرہ منور ہوجاتا ہے اللہ وہ نور کیسہ ہے؟ فرہ یا بینور محمد کی ہے اس نور کے طنیل و نیاو آخرت، آوم وجوا، جنت و دوز خ کو بیدا فر مایا تھا۔ حضرت داؤو علیہ السلام نے بہند آواز ہے ہام محمد اللہ کی جنگی وحشیوں کی ، کوؤ دہشت ، بیا بانِ صحرا ہے ایک کو بح آئی کہ اس مضمون کو کلام البی سے بیان کیا۔

کہ "صدفت یا داؤد" اے داؤد آپ نے سیح کہاای مضمون کو کلام البی سے بیان کیا۔

ولقد اتينا داؤد منافصلايا حنال اوبي معه والطير

اس دن کے بعد جب بھی زبور کی تلاوت فرمائے لگتے تو لاالسه الا السلسه مصمد رسول الپتاھ لیتے۔ آپ آگ میں اترے جب که ایرا جیم علیہ السام آپ کواپنے میں امانت دار تضوّو وہ کیونکر جل سکتے تھے۔

#### فائده

قصیدہُ عبس رضی القد تعالیٰ عندتو ہرمحدث اور کتب سیر کے ہرمصنف نے نقل فرمایا ہے بیہاں تک بیا رگروہ کے تحکیم الامت نے بھی شرانطیب میں حضرت اہم جلال الدین سیوطی رحمۃ القد تعالیٰ عبید کی خصائص کبریٰ جعد استفہ ۸ میں ورٹ کیا ہے۔

## مهر سليمان پر نام نبی آخر الزمان

احوح الطبراني عن عبادة س الصامت قال قال رسول المهني كان فص حاتم سليمان س داؤد رعيها السلام القي اليه فوضعه في حاتمه وكان نقشه انا الله لااله الا الله محمد رسول اللان أن ألله ان فص حاتم سليمان بن داؤد كان سما ويا القي اليه فوضعه في حاتمه وكان نقشه انا الله الااله الالله لا لله محمد عبدي ورسوله.

بیشک سلیمان علیہ السلام کی مبرآ سمان ہے اتری جے انہوں نے اپنی انگشتری میں ڈال رکھاتھا اس بر''....

محمد عبدی و رسولی "منقوش آما\_

# سليمانى سلطنت اسم محمد عنواله كى مرهون منت

اس کی شرح میں عدا مہ نورائدین جلی لکھتے تیں کہ آپ کی سلطنت اور ملکی انتظام کا دارومدار اسی مہر پر تھ جس کا نتیجہ نکلا کہ وہ مسلطنت در حقیقت ہمارے نبی بیاک شہلولاک تابیع کے اسم گرا می کی تھی۔

# حضرت سليمان عليه السلام كا ادب برائے اسم محمد علاقات

موصوف ایصد رتح برفره نے بین وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ انساؤ ملی اس مہر کو قضائے حاجت اور جماع کے وقت اتار لیتے تھے۔غور سیجئے کہ سلیم ان علیہ الساؤم کو جمارے آقاومولی حضرت محم مصطفی عیصے کا کتنا ادب تھا لیکن افسوس ایک معمولی انسان بدبختی ہے اوب کے بجائے خود بھی بے ادب اور اور وال کو بھی ہے اوبی کاسبق دیتا ہے۔

### بركات كاكيا كهنا

حضرت موصوف لکھتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السام کی انگشتری انگی میں رہتی تو اس وقت وہی کیفیت ہوتی جوسب با کو معب کو معب کو معبور ہے۔ کو معبور ہے تا تعبیر کی معاملات وگرگوں با کا منات زیر قبضہ ہے لیکن جب انگشتری اتار لیتے تو پھر شاہی امور میں تغیر و تبدل اور معاملات وگرگوں با موجائے۔ چنا نجیہ ہم اس کی تفصیل ابھی لکھتے ہیں۔

الس الجبيل ميں بے سليمان عليه السام كى مهر رومكتوب تھا" لاالسه الا السلسه و حده لا مشرويك لسه محمد أعده
ر سسولسله بن جسب بعد السنية السنية السام كى تمام روئ زين برش مى تقى اورجن و سسولسله بن تمام روئ زين برش مى تقى اورجن والس اور چرندو بريد دبريون تمام آپ كے زير تقين شخاوريدانگشترى چندروز كے لئے كم بوگئ تو وہ شابى بھى ندرى بدب والس اور چرندو بريد وي يوردي رائ قائم بواجس كا نتيجه لكاء كرهي شابى اسم كرامي حضرت محمصطفى علي كائى۔

## نار بجہ گئی تیرا نام سن کر

حصرت اشيخ الا ، مجمد المهدى الفاسي مطالع المسر ات مين لكهة بين

ان قوما من حملة القرآن يدحلونها فينسهم الله تعالى اسم محمد على ذكر هم حمرتين عليه السالم فيدكرونه فتحمد البار وتيروي عمهم. (سنمهم)

حف ظ قرآن کی جم عت دوزخ میں داخل ہوگئ ان کے دل ہے اسم گرامی بھلا دیا جائے گالیکن بعد کوحضرت جرائیل عدیہ السلام انہیں یا دولا کیں گے تو پھر جب وہ حضورا کرم بھتے کا اسم گرامی زبان پرلائیں گے تو ان پرآگ بجھ جائے گی اس کے بعد انہیں دوزخ ہے نکال لیا جائے گا۔

#### فائده

اور بیرتل ہے کہ جب ایک کامل موگن کے گز رنے ہے ( سٹس نے ت) سجسبا مومس فیاں سارع شبغ کے تسطیلی ماؤٹلیہ جہنم بچھ کمتی ہے تو اس کے آتا کے نام سے کیول نہ بچھے۔

# ایک ظالم کو محمد سنواللہ کے نام نے مار مٹایا

ایک پوک نفس کہتا ہے کہ میں ایک جابر و ظالم یا و شاہ ہے بھا گ کر ایک جنگل میں نکل گیا اور ایک زمین میں چند قدم پیل کر تفہر گیا اور و ہاں ایک خاک کے تو دے کو جنا ہے جمعیقے کی مزار فرض کر کے آپ پر بنرار دفعہ در و د پڑھ کر الہی میں مزار والے کو اپنا سفار ٹی بنا کرتیم کی جنا ہوں کہتو جھے بحر مت مزار والے کو اپنا سفار ٹی بنا کرتیم کی جنا ہوں کہتو جھے بحر مت محمد تھے اس فیا لم یا و شاہ ہے ہے اور ملک کر دے۔ اس وقت ایک ہا تف نے زور سے جھے آواز دی کے جمد تھے اواز دی کے جمد تھے اور میں ہے جا بم نے تیم کے سفار ٹی بین اور اگر چہوہ و میں فت کے اعتبار ہے بہت دور بین مگر منزلت و کرامت سے بہت قریب ہے جا بم نے تیم کے وشن کو بر یا دکر ڈالا۔ میں جواس شہر میں واپس گیا تو معلوم ہوا کہ و د ظالم یا دشاہ مرگیا۔ ( زبتہ ب سر بعد مور )

#### فائده

اس حکایت سے نابت ہوا کہ ہمارے آقاومولی حضرت محمصطفی علیقہ کی نبیت سے اللہ تعالی کو اتنا پیار ہے کہ ۔ معمولی سے تعلق کے وسیلہ سے بروی مشکلیں حل فرما تا ہے لیکن عقیدہ کی پختگی اور خدوس عقیدت لازی ہے۔

# ِ اسم محمد ﷺ سے عبل کا سر جھک گیا

حضرت علیمہ فر ، تی جیب بیس نے ان حالات کا مشاہدہ کیاتو بیس نے آپ کو مکہ واپس لے جانے کاعزم کیا تا کہ جس ا ، مت سے عہدہ برآ ہوسکوں۔ جب بیس عازم مکہ ہوئی تو منا دی کو بیہ کہتے ہوئے سنا اے سرز بین بطحائتھے مبرک ہو کہ آئ نورویقین ،حسن و جمال ، دین کمال ، بلندی واقبال اورعز سے وجلال تیری طرف لوٹ رہا ہے اور ابدالآبا و تک تمام آلام ومصائب مطے گئے۔

# حضرت سليمان عليه السلام كارشك

ا یک دفعہ حضرت سلیم ان علیہ السال م اپنے لا وُلشکر سمیت اصطغر سے یمن جار ہے تھے بیشکر ہوا میں اڑتا جار ہا تھ ک مدینہ باک کی سرز مین کے نز دیک ہوکرگز را تو فرمانے لگے

ان هذا و ارهجرة سي آجر الرمان طويي لمن امن به وتبعه.

يدمقام ني تخرالز ون كادارالبح ت بوه براخوش نصيب بوگاجواب كا تبار كر اوراب برايمان لائكا-

وا دی مدینہ ہے گزر کر جب آپ سرز مین مکہ میں پہنچاتو نیچے و یکھا کہ شرکین مکہ بزاروں بت خانے آبا د کرر ہے ہیں حصرت سلیمان علیہ السلام اس مقام ہے خاموشی ہے آ گے بڑھ گئے تو تھینۃ اللّٰہ بارگاہُ رب العزت میں رویا اورعرض کیا کداے القدیمہ تیرے پیٹمبرجس کے باس اولی ءالقد کا ایک شکر ہے اور تیرے نیک بندوں کا جمع ہے وادی مکہ ہے گز رگئے : اورقدم رنج نہیں فرہ یا نہ نماز ا واکی نہ بیچ وؤ کر کیا عالا نکہ شرکین اپنے بتو ں کو پوٹ رہے ہیں۔خداد نمہ نے فرمایا اے کعبہ عنقریب وہ وفت آنے والا ہے کہ تیری سرز مین کو بجد ہ کرنے والوں ہے بھر دیا جائے گااورا بنا آخری کلام قر آن مجیدا می مرز مین برنازل کروں گااور عظیم اور پیارا نبی ا*س شهر میں مبعوث کرو*ں گاوہ نبی جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو گامیں ایک ا لیں جما عت بھیجوں گا جوقعیر کعبہ میں لگ جائے گی اور پھر کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے اور زیارت کوآیا کریں گے حتی کہ اس خطہ یا ک کو برامن بنا دوں گا اور سرز مین ہے بتو ل کی آلائش اور نجاست کوصاف کر دیا جائے گا اور شیاطین بیباں ہے ۔ بھاگ جا کیں گے اورشر کین کا خاتمہ کرویا جائے گا۔اس واقعہ کے بعد حضرت سیمان عدیہ انسلام اس وا دی میں شریف ال نے اور کعبۃ اللہ میں ...... کے یاس ہی یا نچ بزار اونٹ ، یا نچ بزار گائے اور میں بزار و نے قربان کئے اورا بنی تو م کے معززین کو خطاب کرتے ہوئے بتایا بیدوہ مقام ہے جہاں نبی عربی فیصفی پیدا ہو نگے اللہ کی ا نصرت اور تا سَدانبیں حاصل ہوگی آپ کاحسن اور تا زیا نہ خالفین پر نا فذ ہوگا، آپ کی جیبت اور شو کت سے مخالف ایک ماہ کی : زراہ تک دورر ہیں گے، دورونز ویک کےلوگ اپنے برگانے سب تھم حق پر ایمان لائیں گے، اٹکار کرنے وا بوں کے مختفے اور - پیغ م رس لت کی راہ میں کھڑے ہونے والی ر کاوٹیس ان کے مقاصد کے سامنے ندٹھبر عیس گے ،وہ کتنے خوش نصیب ہو نگے جو آنخضرت علی کے بعثت کے وقت موجود ہو نگے اور دولت ایمان سے مالا مال ہو نگے ۔ حاضرین نے دریافت کیایا نبی اللہ آپ کے اور نبی آخرالز ، ن کے درمیان کتناعرصہ وگا آپ نے بتایا تقریباً ایک بنرارسال بیہ بٹارت دینے کے بعد آپ وہاں ہے رواند ہوئے اور وا دی تمل ہے گزرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ( ۱۰۰۰)

### حضرت ابراهیم علیه السلام کو امتی بننے کا شوق

حصرت ابوا ، مدہ ، بلی رضی القد تعالیٰ عندے حضور قطی کی صدیت بیان کی ہے کہ سیدنا ابرا جیم عدیہ الساام نے بہشت کوخوا ب میں دیکھ بہشت کی دسعت زمین و آسان دونوں کی دسعت کے برابرہے آپ نے پوچھا بیمبارک جگہ اور پرامن مقام کس کی ملکیت ہے؟ آواز آئی

اعدت لمحمد عُنْتُ وامة.

اے حضور طابقہ اوران کی امت کے لئے تیار کیا گیا ہے۔

جنت کے باغوں کی جڑوں کی تلاش کی گئی تو وہ شہادت "لاالے الا السلطے بنائی گئیں تھیں ، کونبییں ویکھی گئیں آؤ
"معصمد رسول الله نے بی تھیں بھلوں کو ویکھا گیا تو وہ استحان المدے و المحمدلله نئے بنائے گئے تھے۔ خواب ے بیدار بوئے تو اپنی تو میں کیا تو وہ استحان المدہ و المحمدلله نئے بنائے گئے تھے۔ خواب ے بیدار بوئے تو می کوبلا کر سارا و اقعہ بیان کیا تو م نے پوچھا کہ یا خلیل اللہ جمیں محمد رسول التحقیق اوران کی امت کا پورا پورا تھی رف کرائیں تاکیان کی جلالت اور قدر ومنزلت کا جمیں بھی علم ہو۔ حضرت ایرا جیم عیدالسلام کو منجانب اور حضور علی تھی کہ اس کی میں اسلام کو منجانب اور حضور علی تھی کے قد ایرا جیم علیہ السلام نے سر پر ہاتھ در کھر دعا ما تھی۔

يا رب اجعلى من امت محمد سَتُنَّهُ.

اررب مجھ آپ کی امت بنا۔

ثادی حشر ہے صدقے میں چھٹیں گے تیدی عرش پر دھوم ہے ہے دعوت مہمان عرب

#### إحل لغات

شادی ،خوشی ۔حشر ،جلاوطن کرنا ،اپنے وطن ہے، دوسری جگہ جانا۔ دھوم ہے ،نہایت خوشی ہے۔مہمان ،مرادسرور : ای الم

### شرح

معران کی شب میں سفر معران کرنے کی خوشی میں حضور منع نور مطابقہ کے صدقے میں قیدی رہا کئے جا کیں گے یعنی . گنهگارامت کوجہنم ہے رہائی ملے گی اور جنت میں داخل کئے جا نمیں گے۔

عرش اعظم پرعرب کے مہم ن سرد رکو تین تفاقہ کی بڑی دھوم دھام سے دعوت ہور ہی ہے لیعنی بلایا جار ہا ہے۔

### معراج کی علت غائی

حسورسردی کم اللہ نے سم معران عرش پہ پھراس کے بعد لامکاں پہ تشریف لے جانے پرمحد ثین کرام وعدے مختفین عظ مرحمہم اللہ نے متعددد جود بیان فرمائے بین ایک بہ بھی ہے کہ اس شب امرکی بخشش کے عہدو پی ان ہوئے۔ مختفین عظ مرحمہم اللہ نے متعددد جود بیان فرمائے بین ایک بہ بھی ہے کہ اس شب امرکی بخشش کے عہدو پی ان ہوئے۔ جہ ہوتے بین بید تھملائے ہوئے پھولوں بیں کیوں بیہ ون و کیھتے یاتے جو بیابان عرب

### شرح

مرجھائے اور سو کھے ہوئے بھولوں میں تذکرہ عام ہے کداے کاش ہم کوعرب کے بیابا ن میں بھو لنے کاموقع میسر

آیہ ہوتا تو آج ہم میمر جھانے کے دن شدد کھتے اس لئے کہ مدینہ پاک بیس مرجھانے کاسوال ہی پیدائیس ہوتا۔اس نے مدینہ پاک کے اسم عیس سے اسم مبارک جاہرہ و جبارہ بھی ہے۔

### حديث شريف

عدیث شریف میں ہے

للمدينة عشرة اسماء

یعنی مریند پاک کے دس نام ہیں۔

اس میں ایک نام جابرہ ہے اگر جبر بمعنی نقصان کی تلافی ہے ہوتو اس لئے کہ مدینہ پاک بہت سے نقص نات کی تلافی کررہا ہے، گدا گرد مارہ ہے اگر بمعنی غلبہ ہے ہوتو ظا جرہے کہ اس سے بی اسلام نے بلاد پر غلبہ پایو۔ تا فی کررہا ہے، گدا گرد وں کوتو گرینارہا ہے اگر بمعنی غلبہ سے ہتو فلا جرہے کہ اس سے بی اسلام نے بلاد پر غلبہ پایو تیرے بے وام کے بندی جیں رئیسان عجم تیرے بے وام کے بندی جیں بڑادان عرب

#### حل لغات

ہے دام، بے تیت،مفت۔ بندے،غلام،مملوک۔ رئیسان،رئیس کی جمع، دونت مند۔ بھم،عرب کے سواسارے ملک۔ بندی،قیدی۔ ہزاران،ہزار کی جمع،بلبل۔

#### شرح

اے حبیب پاک ،صاحب لولاک تفیقہ مجم کے بڑے بڑے دولت مندروسا آپ کے بے قیمت کے غلام ہیں اور: عرب کے آزاد منش لوگ جوبلبلوں کی طرح خوش الحانی کرتے ہیں خود بخو دمفت کے آپ کے قیدی بن گئے ہیں جو آپ کا درجھوڑ کرج تے ہی نہیں۔

> بشت ظلا آئیں وہاں کب لطافت کو رضا چار دن برے جہاں ایر بہاران عرب

#### حل لغات

جشت خلد، آٹھ جنتیں ہیہ جیں(۱) دارالخلد (۲) دارلساہ م (۳) دارالقر ار (۴) جنت عدن (۵) جنت امادی (۲) جنت انتعیم (۷)علمیین (۸) جنت الفر دوس-کسب لطافت، تازگی و پا کیزگی حاصل کرنا۔

#### شرح

عرب کی بہاروں کے باول جہاں کہیں بھی برسیں تو اے رضا ( ۱۹۸۰ سنت )ور بطافت حاصل کرنے کے ئے آٹھوں پہشت از آتی ہیں کیونکہ دینادہ ہے ولاتے رہے ہیں۔

اس قاعدہ پر جشت خلدواقعی حضور سرور عالم اللے ہے فیوض و پر کات حاصل کرنے کے لئے ہروفت تیار ہیں صرف وہ تظم خداو ندی اور اس کی ا جازت کی پابتد ہیں۔

> تهت بالحيو الفقير القاوري محمد فيفس احمد أولي رضون وارالحديث جامعد أويسيدرضوب بجاول يور (بإكتان)

# تاثراز ماهنامه انوار لاثانی ، اگست ۱۹۹۵ء

#### نام كتاب

الحقائق في الحدائق المعروف شرح حدائق بخشش جلدة

#### مصينف

فيف ملت حضرت علا مدجمه فيض احمداُه ليبي مدخله العالى

مظہر شن کبریا ، تا جدارلولاک لما ، سرورکون و مکال ، وجہ عالم و عالمیان حضورا ترمج بنی مجر مصطفی سیکی کئی محبت کا نئات استی کی عظیم ترین دولت ہے مبدء فیاض جس خوش نصیب کواس دولت لاز وال ہے بمکنار کرتا ہے زیانے بھر کی عظمتیں اس کا طواف کرتی ہیں اور علم وعمل کی بہترین صلاحیتیں اس برنثار ہوتی ہیں۔ دور آخر ہیں اس کی روشن مثال اعلی حضرت ، مجد و دین وطلت موالا بنا الشرہ احمد رضا خان بریلوک قدس سرہ کی وات ستو دہ صفا ہے۔ انہوں نے حبیب حق (المنتی ) ہے بچی لو دین وطلت موالا بنا الشرہ احمد رضا خان بریلوک گنجینہ بنا دیا۔ یول تو ان کی ہر تصفیف ان کے بے بایاں علم وضال کا منہ بول ت

ثبوت ہے گران کے فاو کی خصوصیت ہے اپنی مثال آپ ہیں۔ حقیقت میہ ہے کہ آپ اپنے زیانے کے سب ہے ہڑے مفتی ، سب ہے ہوئے مقتلم ہیں۔ اس ہے زیادہ مفتی ، سب ہے ہوئے مقتلم ہیں۔ اس ہے زیادہ حقیق ، سب ہے ہوئے مقتلم ہیں۔ اس ہے زیادہ جہرت انگیز ہوت میہ ہے کہ کسی استاد کے حضور زا تو نے تلمذ فتہ کئے بغیر اردو کے سب ہے ہوئے نعت گوشاع بھی ہیں۔ ان کے تقشر ہے مجموعہ کلام صدائق بخشش کا ہرشعرا مختا ہے ہا لم ہا عمل ہونے کے ساتھ ماتھ وہ عارف کامل اور عاشق صادق بھی ہی شخصاس سے ان کا ہر قال ، حل اور ہرشعر سوز وگداز اور ابڑ کامر قع ہے عموماً عقل اور عشق کواور یونہی حکمت وسوز کوا یک ووسر ہے کا منتفا و سمجھ جو تا ہے مگراعلی حضر ہے فاصل پر بلوی قدس سرہ واپسے جمع کمالات ہیں جہاں عقل وعشق اور سوز وحکمت وہر کی بی پوری جلوہ سی مینیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی عالمی نہوا لئے کاعالم پیتھا کہ حکیم الامت حضر سے علامہ اقبال رحمت اللہ ایک بی بی بی عبال کی خت کے چندا شعار من ان علیہ نے ان کے فتو کی کامطالحہ کر کے انہیں دو رحاضر کا امام کر دانا اور شاعر انہ عظمت یہ کہ ان کی خت کے چندا شعار من کر دونا اور شاعر انہ عظمت یہ کہ ان کی خت کے چندا شعار من کی علیہ سے ان کی دونا کو درہ گئے۔

> ایا ای س نے منت ش متا ہو ایا آفاعت اس و قار ریک اور انیس

> ورفعی بنت انگرک کا ہے بھے تھے ہے اگر اونچے ہے جے اول ہے ہا۔ جے ا

> نہ عرش ایمن نہ انی ذاهب میهمانی ہے نہ طف اون یا احمد تعییب لن تراتی ہے

ان کے علادہ دوسر ہے اشعار میں کتاب دسنت کی معنوی تر بھان ہے جسے سمجھے سمجھانے کے سئے وسیج علم دفضل کی ضرورت ہے خصوصاً ایسے مواقع جہال ضائع دہدائع کااستعمال ہوء کون کی مخصوص اصطلاح ہویا کتاب دسنت کے مضمون کی صراحت ہوشر ت کی زیادہ ہی ضرورت ہے۔ چنا نچہ ایک مدت سے صدا کق بخشش سے شفف رکھنے والے احباب اس کا مطالعہ کرتے تھے خو داس ع جز کو بھی فر مائش ہوئی ایک دونا تمام کاوشیں بھی ہوئیں گر جو ہونا جا ہے تھا شہوا۔ آخر شُنُ الحدیث مطالعہ کرتے تھے خو داس ع جز کو بھی فر مائش ہوئی ایک دونا تمام کاوشیں بھی ہوئی چنا نچہ انہوں نے صدا کق بخشش کی شرح والنفیر ، فیض ملت حصر سے علامہ محرفیف احمد اور الحق نک شرح کے دو حصے جھپ بھی جیں باقی کتابت کے مرسطے میں جیں اور المحق کی تابی حضرت (۱۵منز ۲۰۰۷ کے ایک والے میں جیں اور المعنز کے دو حصے جھپ بھی جی بیں باقی کتابت کے مرسطے میں جیں اور المعند سے کہ عرب المعند اللہ تھی ہوئی ہوئی ہوئی گئیں گے۔

میرے میں مضاس وقت اس کا دوسرا حصہ ہے محصد میں اس دنوں آیا جب بیل برقان کے موذی مرض

میں بیٹنا تھا الی حالت بین اس کا بالا عیعاب مطالعہ و ندہو کا تا ہم چیدہ چیدہ مقامات ضرور نظر ہے گزرے ۔ حقیقت یہ

ہے کہ حضرت فیض ملت نے بردی محنت ہے استح برفر مایا ہے اور اشعار کی تشریح بین آیات وروایت ، ساف صالحین کے

ارش دات اور ویگر دلائل وشواہد کے انہار لگادیئے ہیں۔ مولا نا اُو نین صاح کی کسی لفظی تشریح ہے اختلاف ممکن ہے گر

شعروں کی عموی توضیح بیں جوانہوں نے بے مثال کدو کاوش کی ہے اس سے انکار ممکن تہیں۔ یہ شرح پڑھ کر اطمینان قلب

ہوجہ تا ہے کہ واقعی حدائق بخشش کا کوئی شعر بھی کتاب وسنت سے متصادم نہیں نیز یہ کہ کسی مصرعہ بین کسی کون سی

اصطواح آئی ہے اس کی تفہیم بھی مولا نا اُو لینی موصوف نے نہایت ہی اچھے انداز میں کردی ہے اور گو یا اس طرح یہ بینی یہ

عموم وفنون کا انسائیکو پیڈیا بن گئی ہے ۔ مختصر یہ کہ جس طرح حدائق بخشش پڑھ کر عشق رسول منتین کے کاونولہ پیدا ہوتا ہے لو بہی مید

شرح پڑھ کراس ولولے میں مزید قوت آجاتی ہے۔

وہ لوگ جوجنسور نبی کریم ،رؤف رحیم الفطاق کے فضائل و کمالات پڑھ کرخوش ہوتے ہیں انہیں عدائق بخشش اور اس کے ساتھ میہ شرح ضرور پڑھنی جا ہے۔

ا الترقيل دعاہے كەرب كريم دعلى اپنے صبيب عظيم وجميل الله الله الله الله علاء. قر، ئے اور حدائق وحقائق وحقائق كو قبول عام و خاص كا شرف بخشے ۔ (سمن)

> تبعره نگار برو فیسرمحد حسین آ

| _ |    | _ |   |   |
|---|----|---|---|---|
| 7 | ٠. | П | м | ı |
|   | ľ  | ы |   | ı |

. .

----